عيدميلا دالني اللي

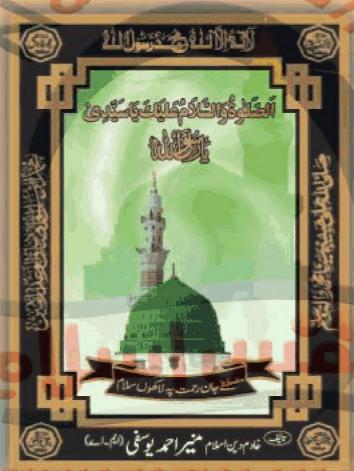

# WWW.NAFSESSLAM.COM

عمينة سوشل ويلفيئر سوسائن (رجشرة) لاجور المجمن اشاعت دين اسلام (رجشرة) لاجور



# ملنے کا پیتے کا پیتے کے LANCON

24-ا بلاك بي ١١١ كجربوره كيم لا مور 4274936-0300

#### جمله حقوق تجق مؤلّف محفوظ ہیں

«معيد ميلا وُ النبي عليه فيه»

منیراحمد یوسفی (ایم-اے)

مدير اعلى ما منامه ' مسيد حيار استه' 'لا مور

الحاج شيخ حميد فاصل

نیشتل بیٹری (ب<sub>را</sub>ئویٹ) کمیٹڈ

محمر على بن جاويد يوسفى

محمه عثان على يوسفى

ابوبكر كمپوزنگ سينثر جإئنا سكيم لاجور

فون: 6846677

صاحبز ادہ جا فظلیل احمر یو غی،

محمد مبارك على يوسفي

F\*\*\*

رئيع الاوّل شريف ١٣٢٤ بمطابق ٢٠٠٦

۳۰رویے

صاحبز اده بشيراحمد يوسنی (M.C.S)

صاحبز اده حافظ ليل احمد يوسفي

صاحبز اده محمد ابو بكرصد يق يؤسفى زمزى

نام كتاب

مؤلف

دسپ فرمائش

كمپوزر

كمپوز نگ سينثر

پرو**ف** ریڈرز

بإرجفتم

سن اشاعت

بدير

ناشرين

### حمدِ باري تعالي

ازقلم: حضرت قبله علامه حاجي محمد يوسف على تكينه عليه الرحمه قرار آتا خدادیں ۱۵۰ کی یاد لے سے سے قراروں کو سکوں دیتا ہے ذکر حق تعالی ولفگاروں کو اگر مرضی خدادس ۱۵۱۶ کی ہو تو شاہ کر دے فقیروں کو اگر جاے ع گدا کر دے جہاں کے تاجد ارول کو بنایا سے ہے اُسی نے آسانوں جاند سورج کو اُسی نے نور بخشا ہے درخشندہ ستاروں کو اُسی کے تبصیر قدرت سے میں سے کوئین کی ہم شے وہی ہے بھیجتا بعد از خزاں رنگین بہاروں کو اُسی کی حمد میں ہر چیز ھے بے مصروف عالم لے کی گلوں سے بخش دی زینت ہے اُس نے لالہ زاروں کو اُسی کے در کے مخاج سارے انبیاء و مرسل ملے انوار اُس کے نور کیے سے سب نور باروں کو اگرچہ ہے خدا (بل مورز) سب صورتوں ٨ سے باك اے يوسف گر اُس کے مجھتا ہوں محمد (ملا) کے نظاروں و کو

ا الرعد: ۲۸- س آل عمر ان: ۲۷- س الانعام: ۱۰۴، الروم: ۲۲- س البقرة: ۴۰، آل عمر ان: ۲۸- س البقرة: ۴۰، آل عمر ان: ۲۸- س الانعام: ۲۵، الانعام: ۲۵، الانعال: ۳۸، التوبية: ۴۹، جود: ۴۸- هی بنی اسرائیل: ۴۸- مل الجمعة: ۱، التغابن: اسرائیل: ۴۸- الزمر: ۲۵- می اشعرآء: السرائیل: ۴۸- می اشعرآء: السرائیل: ۴۸- معالم جلده ص ۲۸، تفسیر محدی جلد ۴۸ ص ۱۰ تفسیر معالم جلده ص ۲۵-

## اُن کا کوئی بھی ٹانی نہیں ہے

ازقكم: حضرت قبله علامه حاجي محمد يوسف على تكيينه نبليه الرحمه سملی والے حدیب خداد ت<del>قائی کے</del> ہیں اُن کا کوئی بھی ٹانی <sup>کے نہ</sup>یں ہے وہ تو کیا اُن میں جو بھی فنا ہے ، واللہ زندہ کی ہے قانی نہیں ہے یہ عطا ہے میرے مصطفے (عظہ) کی مجھ کو غم کی مل سے وہ دولت اشک میرے روا<mark>ں ج</mark>س طرح ہیں بح میں وہ روانی خہیں ہے مصطفار ع**یدی میں قربا**ن جاؤں جن کا رُخ ہے سراجاً خوب ہے جاند کی<mark>کن نبی (ﷺ)</mark> سی اس کی روشن بییٹانی <sup>ھے</sup> نہیں ہے حق نے کی ابتداء روز اوّل <sup>کے</sup> تا ابد ذکر جاری ہے اُن کا می ای کا ای کا ای کا ای کا کہانی انہیں ہے کہانی انہیں ہے حق نے حاکم ڪ بنایا نبي رہيئے، کو دو جہاں کی دی اُن کو حکومت وہ جگہ<sup>ے</sup> دو بتا جس جگہ پر آتا(ﷺ) کی حکمرانی نہیں ہے غیب اُن کو خدادیں میں نے دیا ہے کبل<sup>کے</sup> کرتے نہیں میں محمد (مل<del>لہ</del>) معترض میہ خدادیں ۱۷۶۰ کی عطا ہے ذاتی میہ غیب دانی نہیں ہے م مٹے عصمتِ مصطفی (میلی) یر اس کو کہتے ہیں ایمانی دولت بعض دِل میں ہو اینے نی (عظم) سے مومنوں کی نشانی نہیں ہے نعت رہوستا ہوں جب بھی میں پوسف وجد تحفل یہ ہوتا ہے طاری یہ کرم ہے میرے مصطفے(ﷺ کا میری جادو بیانی نہیں ہے له خصائص کبری جلدم ص۱۹۳–۱۹۸۰ می مسلم جلداص ۴۵۱ س۳۵ بزیاتی جلداص ۴۳۵، پیچی جلد م ۲۳۵، مشكوة جلدًا ص ١٨٠ سير المحل: ٩٤ سي الاحز الس: ٣٦ \_ هي خصائص كبر كل جلد الم ١١٣ ، مدارج المعبوة جلد اص الـ٣١١، جامع صغير جلد ٢ ص ١٠٠، مسلم جلد ٢ ص ٩ ٣٥، الوقا بإحوال المصطلح ابن جوزي مترجم ص ٣٩٠، تواديخ حبیب الماص ۱۷۳ لے آل عمر ان ۱۸۱۰ مے انساء : ۲۵ مے خصائص کبری جلد ۴ ص۱۹۴، احیاء العلوم علامہ غز الی ص جمیم الریاض شرح شفاعه هیر المنتکویو ۲۲۰ و بیست یا رشابرعکم ینیال محل کننده

#### وہ سُو ئے لالہ زار پھرتے ہیں

ازقلم: امام ابلسنت الشاه احمد رضاخال تادري عليه الرح

تھے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تھھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

# غرض وغايت

اس کتاب کے لکھنے کی غرض و نایت ''ضد ہرائے ضداور سیج بحثی'' کوختم کروانا ہے۔ ہم اُمتی ہیں ہمیں اپنے نبی کریم عظیمات و شان بیان کرنا ہے اور دُنیا کو بتانا ہے کہ آپ عظیمات کی ولادت باسعادت کی کیا کیا ہر کتیں ہیں۔

اور دُنیا کو بتانا ہے کہ آپ عیوں کو زندہ در کور کر دیتے تھے، عورتوں کو معاشر کے کا ذلیل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ در کور کر دیتے تھے، عورتوں کو معاشر کے کا ذلیل رکن سمجھا جاتا تھا، انہا نیت دم تو ٹر رہی تھی۔ کمزوروں کو غلامی کے طوق میں جکڑا ہوا تھا۔ بتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور کمزوروں کا کوئی پر سانِ حال نہیں تھا کہ رب ذوالجلال نے نبی کریم عظیمات کو می آ اُر سَسَلُناک اِللَّا دَ حُمدَةً اللِّلْعَالَمِینُ کا تاج بہنا کر بھیجا۔

ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم اُن پیارے رسول کریم علی کے اُمتی ہیں جو سارے بیوں علیہم السلام کے نبی علی اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ ہیں۔ ہمیں آپ علیہ کی عظمت و شان کا چرچا کرنا چاہیے۔ وہ چاہئے کی عظمت و شان کا چرچا کرنا چاہیے۔ وہ چاہئے مید میلا دُ النبی علی کے نام ہے۔

خیراندلیش منیراحمد یوسفی علیامنه

## عيدميلا دُالنبي عَلَيْكُ

سوال: عیدمیلا وُ النبی عظیمی کے کیامعنی ہیں؟ جواب: اس کے معنی ہیں نبی کریم علیہ کی ولادت کے وقت یا زمانے کی خوشی۔ سوال: سنا ہے اسلام میں دوعیدیں ہیں؟ جواب: اِسلام میں شر نا دوعیدیں ہی ہیں جنہیں عید الفطر اورعید الفتحیٰ کہتے ہیں۔

جواب: اِسلام میں شرع**ا د**ومیدیں ہی ہیں جنہیں عید الفطر اور عید انسخیٰ کہتے ہیں۔ سوال: کیا عید الفطر <mark>اور عید ا</mark>نضحیٰ کے علاوہ بھی کسی دن کے ساتھ لفظ''عید'' لگا سکتے ہیں؟

> جواب: ہاں شریعتِ إسلامیه میں اِس پر کوئی پابندی نہیں۔ سوال: کیاصحابہ کرام ﷺ سی اور دن کوبھی عید کا دن کہتے تھے؟ جواب: جی ہاں ا سوال: کوئی مثال دیں ۔

تبارک و تعالیٰ کی تتم ۔ ہم میدانِ عرفات میں تتے ۔ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھ کوشک ہے اُس دن جمعہ تھایا کوئی اور دن ۔

اس حدیث کو لکھنے کے بعد وحید الزمال صاحب نے لکھا ہے، قیس بن سلمہ کی روایت میں بالیقین مذکور ہے کہ وہ جمعتہ المبارک کا دن تھا تو اُس دن دوہری عید ہوئی۔ (تیسیر الباری جلد ۲ ص نمبر ۴ ۱ من وعن) دوہری سے مراد''یوم عرفی'' اور''یوم جمعہ'' ہے یعنی جمعتہ المبارک بھی''عید'' کادن ہے۔

حفرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے بھی اِسی طرح ایک روایت

کتب احادیث بیں موجود ہے کہ اُنہوں نے بیہ آیت پڑھی: اُلیو ہُ اکٹی مُلُتُ لَکُمُ

دِینُ اَسِکُ ہُمُ اَخْیرَ مَک اُس وقت آپ کے پاس ایک یہودی موجود تقاوہ کہنے لگا اگر یہ

آیت ہم پر الرقی تو ہم اِسے (لیعنی اُس دن کو) عید بنا لیتے تو حضرت عبد الله بن
عباس رضی الله تعالی عنها نے جوابا ارشاد فرمایا کہ جب بیہ آیت الری اِس دن ہماری
دوعید بی تھیں ('' یوم عرفہ' اور' یوم جعہ'')۔ (مشکوۃ ص الما رواہ المر ندی)
سوال: یہودی نے کہا اگر بیہ آیت مبارکہ ہم پر الرقی تو ہم اِس دن کو' عید' بنا لیتے
اس کا کیا مقصد تھا؟

جواب: یہودی کامقصد بیرتھا کہ ہم لوگ اِس آیت کے زول اور اِس دن کوجس میں بیر آیت مبارکہ نا رائے ہوئی نہایت خوشی اور نعمت کے شکرانہ کے طور پر ' فعید'' بناتے ۔
سوال: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے جواب کا مقصد کیا تھا؟
جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے جواب کا مقصد یہودی کو بیواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے جواب کا مقصد یہودی کو بید بیرت سمجھانا اور با ور کروانا تھا کہتم ایک ' عید'' کی بات کرتے ہو جب بیرآیت بازل ہوئی اُس دن ہماری دوعید میں تھیں ۔ لیمی اوم عرفہ اور جمعتہ المبارک۔ جمعتہ المبارک۔ جمعتہ المبارک۔ کا جج ' المبارک کا جج ' اکبر کہلاتا ہے )۔

سوال: کیارسول کریم عظی نے بھی جمعتہ المبارک کے دن کو " عید" کا دن

فرمایا ہے؟ جواب: جی ہاں! سوال: کوئی حوالہ ل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں! سوال: فرمائیں؟

جواب: حضرت عبید بن سباق رفی ہے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ نے جمعوں میں سے ایک جمعتہ المبارک میں فرمایا: ''اے مسلما نوں کے گروہ یہ وہ دن ہے جمعے اللہ تبارک و تعالی نے ''عید'' بنایا ہے تو عسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہوتو اُسے لگانے میں کوئی نقصان نہیں ۔مسواک لازم پکڑو'' ۔ یہ سوال: اِس سلسلہ میں کوئی اور حدیث مبارک بھی کتابوں میں ہے؟ جواب: جی بان!

جواب:جی ہاں! سوال:وہ کیاہے؟

جواب: حضرت ابولبابہ بن عبد المند رصی الماند رکھی ہے۔ روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ کا ارشاد عظیم ہے، جمعتہ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرد کی سب دنوں سے ہڑا دن ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرد کی عید الفظر اور عید الشحی سے بھی ہڑا دن ہے۔ علیہ سوال: مکالمہ کی صورت میں دس بندرہ صفوں پر مشمل ایک بیفلٹ و کیھنے میں آیا ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے۔ یہ 'تیسری عید'' ۔۔۔۔۔؟ اور مؤلف نے اِس میں خوب طنز ومزاح کیا ہے۔ یہ 'تیسری عید'' ۔۔۔۔۔؟ اور مؤلف نے اِس میں خوب طنز ومزاح کیا ہے۔ اِس کے صفیم ہر ایک ہوں ہوں تو دوی ہیں، عید میں خوب طنز ومزاح کیا ہے۔ اِس کے صفیم ہر ایک ہوں ہوں تو دوی ہیں، عید

انظر آور عید انسخی بید جو تیسری عید ہے، یہ کیا ہے؟ جواب بجس پمفلٹ کا حولہ دیا گیا وہ پمفلٹ ادارہ ماہنامہ 'مسیدھاراستہ' کی لا ہمریری میں بھی ہے۔ مذکورہ پمفلٹ کے مؤلف نے اسلام میں ''تیسری عید'' ۔ کہاں سے

آئی؟ کاعنوان دے کرخود جی "میلادی" بوردسکفی" کا کردارادا کیا ہے بوردسکفی" صاحب کا مقصد صرف اعتراض اور طنز ومزاح ہے۔اصلاح اور خیر کا پہلوپیش نظر نہیں۔مسلفی" صاحب کو بیمعلوم نیں ہے کہ میریں دونہیں مسلمانوں کے نبی کریم علی نے ہر جمعتہ المبارك كو عيد " كا دن فرملاے - إس لحاظ ہے أنبين تيسري عيد كى بجائے سال كے ٥٣ جمعوں کی پریشانی بھی لاحق ہونی جانبے کہ رسول کریم میں کھیتے نے جمعتہ السبارک کو بھی "عبید" کا دن فر مایا ہے۔ اِس کھاظ ہے تو مسلمانوں کی ۵۴ عیدیں بوربھی بنتی ہیں۔معلوم ہو کہ بیعنوان کہ" اسلام میں تیسری عید" ۔۔۔کہال سے آئی نہرف بیر کہ غلط ہے بلکہ سلفی صاحب کی وین <mark>اسلام تورع</mark>لم حدیث میں علم کی کمی کا ثبوت ہے۔ سوال: کیا نبی کریم عظی کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے دن کیلئے ''عمید'' کا افظ استعال کرنے سے قرآنِ مجید کی سی آیت یا کسی حدیث مبارکہ یا اسلام کے کسی رکن کی نفی تو نہیں ہوتی ؟

جواب: ہر گربنیں!

سوال: ویسے انظ "محید" کے معنی کیا ہیں؟

جواب: لغت کی کتاب '' المنبر'' میں ' العیر'' کے معنی لکھے ہیں۔ ہر وہ دن جس میں سن بڑے آدمی باکسی پڑے واقعہ کی بادمنائی جانے آسے 'معید'' کہتے ہیں۔مزید لکھا ہے کہ کہتے ہیں عید کو اس لئے عید کہتے ہیں کہوہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے ہروہ ون جس میں کوئی شاد مانی حاصل ہواً س پر 'معید' کالفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن مجيريس ٢:- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَللَّهُمَّ رَبُّنَا ٱنْزِلَ عَـلَيْـنَـا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّا وَّلِنَا وَاخِرِنَا (المائدة: ۱۱۸) ۱۱۰ ہے ہمارے پروردگار ہم پرخوان اتار کہ وہ دن ہمارے پیلوں اور پچیلول سیلنے ''عبید'' ہو''۔ اس آیت مبارکہ میں ''عبید'' سے خوشی اور شادمانی مراد ہے۔ تفسير مواہب الرحمان میں ہے۔''عید خوشی کا دن کبلاتا ہے''۔ سے تفییر مظہری میں ہے، ''دبعض لوگوں نے کہا عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی رنج سے خوشی کی طرف لوٹنا ہے''۔ (زیر آمیت سورۃ المائدہ) عبد الماجد دریا بادی جن کا تعلق دیو بندی فرقہ سے ہے، لکھتے ہیں۔ عبد الماجد دریا بادی جن کا تعلق دیو بندی فرقہ سے ہے، لکھتے ہیں۔ (ٹرجمہ آمیت): ''اب اللہ (تبارک و تعالی) اے جمارے پروردگار جمارے لئے (بھی) ہم سے ایک خوال (طعام) آسان سے ایما اتا روے کہوہ جمارے لئے (بھی) ہم سے الگوں اور پچیلوں کیلئے ایک جشن بن جائے''۔ اُس خوشی کوعید کہتے ہیں جو بار بار اوے کر آئے۔

اشرف علی تقانوی دیو بندی صاحب نے اپنی تفیر "بیان القرآن" میں زیرآ یت لکھا ہے۔ "اے اللہ (بارک و تعالیٰ)، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسان سے کھانا نا زل فر مائے کہ وہ مائدہ ہمارے لئے بعنی ہم میں جو اقال (بعنی موجودہ زمانے میں) ہیں اور جو بعد (کے زمانے میں آنے والے ہیں) سب کیلئے ایک خوش کی بات ہوجائے"۔ (حاضرین کی خوش تو کھانے سے اور معروضہ (بعنی عرض دُون) قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوش سلف پر انعام ہونے سے ہے"۔ بہی معنی مفتی محرشفیج دیو بندی صاحب نے تقییر" معارف القرآن" جلد میں کا اللہ خان ساخیان نے جید اکرماں اور غلام اللہ خان صاحبان نے "معیر" کی جو بیں ۔

سعودی حکومت پاکستانی ، بندوستانی اور اردو بولنے والے حاجیوں کومتر جم
قرآن مجید دیتی ہے۔ جس میں ترجمہ محمد جونا گردھی صاحب (غیر مقلد) کا ہے اور
تفسیر صلاح دین یوسف صاحب کی ہے ۔ اس میں لکھا ہے۔ ''اے اللہ، اے
ہمارے پروردگارہم پرآسان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے گئے بعنی ہم میں جو
اوّل جی اور جو بعد ہیں، سب کیلئے ایک خوشی کی بات ہوجائے''۔ ('ص ہے سے)
تعظیم القرآن میں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ ''جو ہمارے اگلے پجھلوں
کیلئے خوشی کا موقع قرار ہائے''۔

یادرہے قرآنِ مجید و احادیثِ مبارکہ میں اصول و رستور کی ہاتیں ہیں۔
ہمارے مسأئل کا حل قرآنِ مجید و احادیثِ مبارکہ اور قرآنِ مجید وسقت مبارکہ میں
ہمارے ان سے ناہت ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کا واقعہ ہوتو اُس کیلئے لفظ "عید" شرعا،
اصطلاحاً اور قرآنِ مجیدواحادیث مبارکہ کی رو سے بولٹایا کہنا کسی لحاظ سے ناجائز نہیں۔
سوال: جولوگ نبی کریم عظیمی کی ولادت با سعادت کے دن کو "عید" نہیں مانے
کیا وہ رسول کریم عظیمی کی ولادت با سعادت کے دن کو "عید" نہیں مانے

جواب: بیرتو وہی لوگ بتا سکتے ہیں۔ لیکن حالات بیر بتاتے ہیں اُنہیں اپئے ہاں فرینہ اولاد ہونے کی بہت خوش ہوتی ہے۔ شاید لدّوبھی تقسیم کرتے ہوں اور شاید اپنی بیٹی بہو، بیوی کو بیٹے کے بیدا ہونے پر مبار کباد بھی دیتے ہوں ۔ یا ہوسکتا ہے اُن کوصدمہ ہوتا ہو یا ہوسکتا ہے جب اُنہیں کوئی بیٹے کی ولادت پر خوش خبری اور مبارک کا بیغام دیتا ہوتو یہ کہتے ہوں کہ مبارک یا داور خوش خبری دینی شرک و بدعت ہے۔ بہرحال یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں۔

سوال: جولوگ عید میلادُ النبی ﷺ مناتے ہیں بعنی رسول کریم ﷺ کی ولادت باسعادت پرخوش کا اظہار کرتے ہیں وہ کیا کہنا جا ہے ہیں؟

جواب: أن لوگوں کے نزویک تو تمام "معیدی" "عید منیلاؤ النبی سیلیسی کا صدقہ بین در النبی سیلیسی کا صدقہ بین در آگر رسول کریم میلیسی بیدا ندیمو تے تو ند "معید الفطر" بہوتی اور ندبی "معید الفطی اور ندبی "معید الفطی اور ندبی "معید الفطی اور ندبی "معیدی" ور ۵۴ "معیدی" کوعید بینایا جاتا ہوید الفطر اور عید الفیلیسی کا ور ۵۴ "معیدی" کی نیم کا معیدیں نبی کریم میلیسی کی ولادت با سعادت کی "معید" کے جدتہ المبارک" کی نیم معیدیں نبی کریم میلیسی کی ولادت با سعادت کی "معید" کے جدتہ میں ہمیں عطاجوئی ہیں۔

پیر پیران شخ عبدالقادر جیلانی ﷺ عید کی خوشی کی تفصیل کے بیان میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کوخشک روتی کھاتے دیکھا اُس شخص نے عرض کیا آج تو ''عید'' کا دن ہے اور آپ خشک روتی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا : آج اُس کی "عید" ہے جس کے روز نے قبول ہوئے اور گناہ بخش دینے گئے ہیں اور فرمایا: الیدوم لا نعصبی اللہ فیہ فرمایا: الیدوم لدنا عید و خدا لنا عید و کل یوم لا نعصبی الله فیہ فہو لننا عید ہے" ہماری آج بھی عید ہے اور کل بھی ہماری عید ہے اور جس دان ہم گناہ نہ کریں اس دان بھی ہماری عید ہے"

النبی عیان الله عید میان عید میانی از اور مسلکی بندشوں کی بنایر عید میلاؤ
النبی عیان الله عید والوں کے ساتھ انتہائی سوقیانہ انداز میں طعن و تشنیق کرتے
میں برحضرت علی کرم اللہ وجہہ تو ہر دن کوعید فرماتے ہیں۔ خواہ تو اہمی مبارک خاک پاکا
عید میلاؤ النبی عیان کی کہ اللہ قالدہ علی مبارک خاک پاکا
صدقہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی ہر کل کو کو تلاب سلیم نصیب فرمائے۔
سوال: کیا عید میلا والنبی عیان کے سلسلہ میں جلے جلوس جائز ہیں؟
جواب: جائز ہیں۔ اس لئے کہ ذکر میلاؤ النبی عیان وہ قور آن مجید و احادیث مبارک ہے تاہم تاہم کی اور اُن کے ذکر میلاؤ النبی عیان وہ فور سول کریم عیان نے فرمایا اور مبارک کے جو اپنے انہیا وہ کرا میلیم رسول کریم عیان نے فرمایا اور مبارک کے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہی علمائے اہلستیت وجماعت بیان رسول کریم عیان اللہ خطر فرمائیں ارشاد فرمائیں وہی علمائے اہلستیت وجماعت بیان مبارک خطر فرمائیں:

سے أن كيلي شام كے كل چك كي "- @

قرآنِ مجددُ فرقان حميد كي سورة القف كي آميت نمبر البين ارشاد بارى تعالى الله عيد وَإِذْ قَالَ عِيْسَتِ الْبُنُ مَوْيَمَ يَابَئِي آلِسُو آئِينَ لَ إِنَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْسَتِ الْبُنُ مَوْيَمَ يَابَئِي آلِسُو آئِينَ لَا يَوْسُولُ يَابَيْ مِنْ اللهُ وَ مُبَشِّرًا بِوسُولُ يَابَيْ مِنْ اللهُ وَ اللهُ وَ مُبَشِّرًا بِوسُولُ يَابَيْ مِنْ اللهُ وَ اللهُ وَ مُبَشِّرًا بِوسُولُ يَابَيْ مِنْ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

یمی بات ہے جو اِن لوکوں کو بھے ٹیس آتی ۔ رسول کریم عظیم کی ولادت

هی مشدا حمد جلد اس ۱۳۷۵ می ۱۳۷۵ مین حیان حدیث نمبر ۱۳۵۳ می نمبر ۱۵۵ مینجمع الزوارد جلد ۸س ۱۳۷۷ میلا ۱۳۷۷ میشر کتار استاند خلد ساس ۱۳۵۷ مشکلو ۴ مش ۱۵۱۸ ما بل ۱۳۴۰ می ۱۳۷۸ میلد استان ۱۳۸۸ میلد استان ۱۳۵۸ میلد استان ۱۳۵۸ میلد این میلد ۱۳۵۸ میشود استان این میلد ۱۳۵۸ میشود استان استان استان استان استان ۱۳۵۳ میلا ۱۳۵۳ میلی استان استا کی خوشخری کا نام ہی ''عبید میلاڈ النبی عظیمی'' ہے۔غور کریں حضرت عیسلی الظیمان نے ایئے وعظ میں میلاد مصطفل علیہ کا ذکر کیا۔اللہ تبارک وتعال نے میلاد مصطفل علیمی والے وعظ کوتر آن مجید میں نازل فرمایا۔

سوال: ایک شخص کہدر ہاتھا کہ رسول کریم عظیمی کی ولادت کی خوشی کرنا ابواہب کی سقت ہے کہ اُس نے رسول کریم عظیمی کی پیدائش کے دن اپنی لوغہ کی تو ہی کو آزاد کیا تھا؟

جواب: پہلی بات تو رہ ہے کہ امیں بات کہنے والا دعوت خیر دینے والا نہیں۔ یقینا ایسا شخص وی طور پر شرارتی آدی ہے۔ اُس نے رہ کیوں نہ کہا نبی کریم علیہ کی والا دیت پر خوش کا اظہار سنت الہیہ اور سنت انبیاء کرام علہیم السلام ہے۔ کیونکہ اللہ جارک و تعالیٰ نے قر آن مجید میں نہ صرف رہ کہ ہمارے نبی کریم علیہ کے میلاد بیاک کی خوش خبری والی آیت نازل فرمائی ہے ملکہ چند دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد کی خوش خبریاں بھی بیان فرمائی ہیں۔

ابولهب كاواقعه بهي ملاحظه فر ماليس:

امام بخاری علیہ الرحمہ نے سیخے بخاری کتاب الکاح جلد الاس کا ہے۔ اب و امھات کے اللات کی الرحمہ نے سیخی کی ارضاعت (دودھ پلانے) کاباب!'
میں واقعہ کھیا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ وحید الرماں صاحب کی کتاب سے پیش کیا جاتا ہے۔ ''عروہ راوی نے کہا تو بیہ ابولہب کی لوغذی تھی۔ ابولہب نے اُس کو آزاد کردیا تھا (جب اُس نے اسخضرت عظیا ہے کہ پیدا ہونے کی خبر ابولہب کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مرگیا تو اُس کے می عزیز ( کہتے بین مید حضرت عباس مرگیا تو اُس فی اُس کے اُس کو حال ہوئے کی خبر ابولہب مرگیا تو اُس خواب میں بر سے حضرت عباس مرگیا تو اُس خواب میں بر سے حضرت عباس مرگیا تو اُس خواب میں بر سے حسن مرگیا تو اُس خواب میں بر سے میں بر سے حال ہے؟ کسی گرزری؟ وہ کہنے لگاجب سے میں بر سے حال ہو جاتا جدا ہوا ہوں کہنے لگاجب سے میں بر سے حال ہو اور اور ایس بیں ال جاتا جدا ہوا ہوں کہنے لگاجب سے میں ال جاتا جدا ہوا ہوں کہنے لگاجب سے میں ال جاتا جدا ہوا ہوں کہنے دن ) اس میں ال جاتا جدا ہوا ہوں کہنے دن ) اس میں ال جاتا جدا ہوا ہوں کہنے دن ) اس میں ال جاتا

ے۔ ابواہب نے اُس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جوانگو تھے اور انگل کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے تو بی کو آئے ضرت علیقی کی ولا دت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا'' ہے وحمید الرمال صاحب نے تکھا ہے۔''مشرجم کہتا ہے اس خواب سے بعض لوگوں نے مجلس میلا د کے جواز پر دلیل کی ہے کہ جب ابواہب کے خواب سے بعض لوگوں نے مجلس میلا د کے جواز پر دلیل کی ہے کہ جب ابواہب کے سے شخت کا فرکو آئے ضرت علیا تھا کہ ولادت باسعادت کی خوشی کرنے میں عذاب کی شخفیف ہوئی تو مومنوں کوتو آپ عظامی کی ولادت کی محفل اور خوشی کرنے میں ضر وراجر کے گئی ۔ بھی خواب میں مورز کی گئی کے ایک میں مورز کی گئی ہوئی تو مومنوں کوتو آپ عظامی کی ولادت کی محفل اور خوشی کرنے میں ضر وراجر کے گئی ۔ بھی گئی ہوئی تو مومنوں کوتو آپ علی ہوئی اور خوشی کرنے میں ضر وراجر کے گئی ۔ بھی

حضرت میلی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ (حضرت) عمیاس (عَلَیْ ہُا) نے فرمایا: جب ابواہب مرگیا تو میں نے ایک سال بعد، خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہری حالت میں مبتلا ہے اُس نے کہا تم سے جد ابو نے کے بعد میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ سوائے اِس کے کہ بیر کے دان جھے سے عذاب میں شخفیف کی جاتی ہے۔ کہا، کیونکہ بیر کے دان نہی کریم عظیمی پیرا ہوئے سے قوات تو بیر نے دان نہی کریم عظیمی پیرا ہوئے سے قوات تو بیر نے ابواہب کو خوش خبری دی تھی۔ اس خوش میں اُس نے تو بیر کو آز ادکر دیا تھا۔ بی

السنة میں ۔'' این جوزی کہتے ہیں کہ جبکہ ابواہب کافر کو جس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت آئی۔ اُس خوش کا بیاصلہ ملا۔ جو اُس نے حضور نبی کریم علیہ کی بیدائش پر مسرت کا اظہار کیا تھا تو اُن مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو آپ علیہ کی مجت اُمت ہو کر آپ علیہ کی مجت میں جتنا ہوتا ہے خرج کی بیدائش کی خوش کرتے ہیں؟ اور آپ علیہ کی مجت میں جتنا ہوتا ہے خرج کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی قشم الایتا خدائے کریم کی طرف سے اِس کی بہی جز اہوگی کہ وہ ایک نظر و کرم سے جنت کے باغوں میں طرف سے اِس کی بہی جز اہوگی کہ وہ ایک نظر و کرم سے جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے باغوں میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے باغوں میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے باغوں میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے داخل فرمائے گا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ کی داخل کی ولادت باسعادت کے داخل کی در داخل کی در در کی در

بھے تیسیر انباری جلد ہے میں اسومن وعن ۔ بھے تیسیر انباری جلد ہے میں اسو\_قی منتخ انباری جلد ہ عس∙۱۸ ۔ بحدة القاری جلد واجز وسوم ۵ تضمیم البخاری جلد ۸مس ۵ے ۔

مبینے میں محافل (میلاد) کیا کرتے ہیں اور کھانے (شیرینی وغیرہ) کا کر اس مہینہ کی راقوں میں طرح طرح کے تختہ جات تقلیم کرتے ہیں اور لوگوں پر اس عمل کی راقوں میں طرح طرح کے تختہ جات تقلیم کرتے ہیں اور لوگوں پر اس عمل کی برکت سے ہرسم کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس تھال میلاد کے خصوصی مجر بات میں سے رہے کہ وہ سال مجر تک امان باتے ہیں اور حاجت روائی ، مقصود ہر اری کی بڑی بیٹارت ہے لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اُس شخص پر بے بایاں رحمتیں نا زل فرمائے جس نے میلاد باک کے دن کو عید بنایا تا کہ جس کے دل میں روگ اور عناد ہو وہ اس میں اور تحت ہو۔ ج

سوال: کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں میلا دوولا دی کا ذکر کیا ہے؟ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں میلا د، ولادت، اولا د، والد، والدین، والدہ، مولود کا ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کا بیر انتبائی پسندید ہ اور برکتوں اور شاد مانیوں والامضمون ہے۔

سوال: کیااللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے؟ جواب : یقینا خوش ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے بندے جواس کی شان الوہیت و ربویت کی پیچان میں ۔اُن کے میلاد سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار فرما تا ہے۔

سوال: الله تبارك وتعالى كييے خوشي كا اظهار فرما تا ہے؟

جواب: الله تبارك وتعالى اليسے خوشی كا اظهار فرما تا ہے، ملاحظه ہو جعنرت ایراہیم الفظیۃ نے اللہ تبارك وتعان كى بارگاہ میں ڈنا كى ۔ رَبِّ هَـبُ لِـنَى مِـنَ السَّسـالِحِيْنَ ٥ (والصفات: ۱۰۰)" اسے میر نے بروردگار جھے صالح اولاد وطافر ما"۔

تو الله تبارک و تعالیٰ نے قرمایا: فَبَشَّـو ُ نَهُ بِغُلاَم حَلِیْهِ ۵ (والصفات: ۱۰۱) ''اورہم نے اُسے ایک عقل مندلز کے کی خوشخری سنائی ''۔ سوال: کیا اور انبیا ءکر ام علیہم السلام کی ولادت پر بھی خوشی کا اظہارفر مایا گیا ہے؟

وإ ها ثبت من السينة ص غبر١٠١٥٥١٠١روو بمعة مر بي حجابي مكتبه نبو بير سنج بخش روذ لا بهور

جواب:جی ہاں! سوال: کون ہے؟

جواب: الله تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید میں چند آنبیا ء کرام علیہم السلام کی ولادت کا ذکر اور ولادت کے ذکر کے ساتھ اپنی شان کے مطابق اظہار خوش بھی فرمایا ہے۔ (۱)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایر اہیم ایٹیٹیٹ کی بیوی حضرت لی لی

سارہ رمنی اللہ عنہا کو بیٹے اور پوتے کی ولادت کی خوشخر کی سنائی۔

(۲) حضرت زکریا القصار کو بیٹے کی خوشخبری ، مبارک اور بیٹارت عطا فرمائی کے (آل عمر ان! ۳۹)

دیگر آنہیاء کرام علیهم السلام کی ولادت کی خوشخبر می والی آیات روشنی اور ایمان کی تازگی کیلئے ملاحظہ کریں۔

(٣) حضرت ليجي الله کي ولادت ( آل عمر ان: ٣٩، مريم: ٧)

(۳۸) د حضرت علیملی الطبیعی کی ولادت (آل عمر ان: ۳۵) (۵) د حضرت المعمل الطبیعی کی ولادت (المجر: ۵۳، الصافات: ۱۰۱، الذاریات: ۲۸)

مذکورہ بالا آبات میں خود خالق کا کنات نے اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے محولہ بالا انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت پر اُن کے والدین کوخوشی کا پیغام عظافر مایا۔

اللہ تبارک وقعاں نے جب حضرت کی اللہ کا میلاد شریف بیان فر مالا تو حضرت عیمی اللہ کا کہ ان کی ۔ اُن کی ۔ اُن کی نظرت عیمی اللہ کا بان کی اللہ تعالی عنها کی والدت کا ذکر ، اُن کی کفالت نظر رکو بیان فر مایا پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنها کی والدت کا ذکر ، اُن کی کفالت کا بیان ، اللہ تبارک وقعالی کی فقررت کا ظہور ، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنها کی کرامت کا ظہور ، بے موسم کے مجاول کا مانا۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنها کی نارفانہ گفتگو اور حضرت زکریا اللہ کا عضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنها کے بیاس کرامت اور فقررت خداوندی کے ظہور کے مقام پر اللہ تبارک وقعاں سے بیاس کرامت اور فقررت خداوندی کے ظہور کے مقام پر اللہ تبارک وقعاں سے زکریا اللہ کا ملائلہ کے ذر لیے حضرت زکریا اللہ کا ملائلہ کے ذر لیے حضرت زکریا اللہ کی والدت کی خوشجہ کی ، بیٹارت اور مبارک با دکا پیغام عطا فر مانا نیز بیدائش سے پہلے علم عطا فر مانا ، کہ وہ بیٹا ہوگا، اُس کا نام یکی رکھنا اور ہونے والے بیارے بیٹے کی صورت اور میزت، مستقبل کے کردار اور حالات کو بیان فر مانا بیر سے بیار کی آیت نمبر ۴۵ سے بیر بین ذکر ولادت میں شائل ہیں۔ (سورہ آل عمر الن کی آیت نمبر ۴۵ سے لے کرام تک)۔

الیے ہی حضرت عیلی ابن مریم روح اللہ ایٹیا کی ولادت شریف کو سورت آل عمر ان کی آبیت نمبر اس سے لے کر آبیت نمبر ۱۴ تک اور سورت مریم کی آبیت نمبر ۱۱ سے لے کر آبیت نمبر ۳۱ تک ملاحظہ فرمائیں۔ آگر آپ فرقہ پری سے بچے ہوئے جیں تو قر آب مجید میں آپ کوانشا ءاللہ العزین، آغیاء کرام علیم السلام کے ذکر ولادت شریف، ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں ولادت کے موقع کے واقعات، پیدا ہونے والوں کی شان ، اُن کے ممالات اور مجرز ات اور برکتوں کا ذکر بھی ملے گانیز جب آپ تعصب سے پیچ ہوئے ہوں اور مجرز ات اور برکتوں کا ذکر بھی ملے گانیز جب آپ تعصب سے پیچ ہوئے ہوں گرفتو پھر آپ کومیلاڈ النبی مطابقہ اور سیرے النبی مطابقہ کے عنوانات سے نہتو چرا ہوگی اور نہ بی شرک و بدعت کی ہوآئے گی بلکہ محبت ہی محبت اور نور ہی نور حاصل ہوگا۔

اللہ تبارک وتعالی اس سم کے جنگر الو اور بے خوف لوکوں کو ہدایت عطا فرمائے جو بات کرتے وقت سوچتے نہیں کہ ہم اپنی ایک تو لے کی زبان سے کتنی پڑی بات کہدرے <mark>ہیں اور وہ بات واپس آنے کی نہیں ہوتی ۔ جینے ائبیا وکرام علیم</mark> السلام کے میلاد کی خوش خبریاں رب ذوالجلال نے قر آن مجید میں بیان فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام فرشتوں کے ذریعے ہیں اور جب سب انبیاء کرام علیم السلام کے امام حضرت محمد عظی کے میلا دشریف کو بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیلی اللہ کے ذریعے میلاؤ النبی ﷺ کی بیٹارت عطافر مائی۔ سوال: کیا میلاؤ النبی ﷺ کےموضوع پر جلسہ یا تقریر کا اہتمام کرنا جا ہے؟ جواب: کیول نہیں! بلکہ دھوم دھام ہے کہ بیراللہ تیارک و تعالیٰ اور اُنہیاء کرام علیم البلام اور ملا گانہ کی سنت ہے ۔دیکھو! قرآنِ مجید سب سے بڑی ،عظیم اور خوبصورت وعظ کی کتاب ہے۔اللہ تبارک وتعالی قر آن مجید میں ارشا وفر ما تا ہے: يَّايُّهَا النَّاسُ قَلْهُ جَآءَ لُكُمُ مَّوُ عِظَةٌ مِّنُ رَّبُّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وّرَحُمَةً لِّلُمُؤْ مِنِيُنَ٥ (يُوس: ٥٤)" إساوكوا تهارب یاس تہارے رہ کی طرف سے تغیمت (وعظ کی کتاب) ہنی کے اور دلوں کی تعحت، ایمان والول کیلئے مدایت اور رحمت''۔

جولوگ میلا دُ النبی ﷺ اور میلاد کانفرنس کو بدعت اور نا جائز کہتے ہیں ہیہ سب لوگ یا تو قر آنِ مجید اور تعلیمات اِسلامیہ سے بالکل مے خبر ہیں یا فرق پرست اور متعصب ہیں۔ کتنے عم اور دکھ کی بات ہے کہ میلاڈ النبی عظیمی کے ذکر کو ناجائز الجمع میں اور بدعت کہتے ہیں۔ اُن لوگوں کا بیٹمل صرف اس بات تک محدود نہیں بلکہ بیلوگ اللہ عالی اور بدعت کہتے ہیں۔ اُن لوگوں کا بیٹمل صرف اس بات تک محدود نہیں بلکہ بیلوگ اللہ عالی تو انبیاء کرام علیم السلام کا میلا دیلان فرما تا ہے بور بیلوگ ذکر میلا دیسے نفرے کرتے ہیں۔ سوال: ''ذکر میلا دیکھ کے ہیں۔ سوال: ''ذکر میلا د'' کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: '' ذکر میلاد'' کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اِس سے سنّتِ الہید ادا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہرّت ، وحد انیت اور از لیت و صدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ا

سوال: وه کس طر<mark>ح؟</mark>

جواب: وہ اِس طرح کہ جس کا میلا دیان ہوتا ہے اس کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ جس وہ ہے جس کی ابتراء ہے اور میروہ جستی ہے جوالہ یہ نہیں کیونکہ جوالہ ہے وہ از ل اہدی ہے اور گئم کیلڈ وَ گئم یُوْ لَد ہے۔

سوال: کیا رسول کریم عطاقت کی ولادت پاک کا شکر ادا کرنا چاہے اور شکر کے اظہار کیلئے میلاؤ النبی عظافہ اور سیرت النبی عظافہ کا جاسہ کرنا درست ہے؟ جواب: پال ایکوں نیس اور سیرت النبی عظافہ کی ولادت پاک زیر دست شکر کا مقاضا کرتی ہے اور شکر کا اظہار ذکر وحمل سے ہونا چاہے ۔ اس کا عملی نمونہ محالبہ کرام عظافہ کی زندگیوں سے ماتا ہے۔

حضرت حمان بن ثابت رفی ذکر میلاد پاک مصطفی میکایی وال رہائی کتنا روٹن ثبوت ہے اور رہائی اپنے ہر حرف سے یہ واضح کرتی ہے کہ اسے رسول کریم میکایی کی موجودگی میں پڑھا گیا تھا۔ اور وہ کیا سال ہوگا کہ رسول کریم میکاینی خود اپنے میلاد شریف والی نعت شریف کی ساعت فرما رہے ہوں گے اور حضرت حمان بن ثابت دیکھی رسول کریم میکاین کے رخ زیبا اور ذات مقدسہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کر رہے ہوں گے۔ وَاَحُسَنَ مِنُكَ لَمُ تَرَقَطُ عَيُنِى وَاَجُمَلَ مِنُكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَآءُ خُلِقُتُ مُسَرَّاءً مِنُ كُلِ عَيْبِ كَانَكَ قَدْ خُلِقُتَ كَمَا تَشَاءُ

نشر الطیب (مس نمبر ۹-۱ جیمایه تاج کمینی لا بهور) میں اشرف علی تھا نوی ساحب دیو بندی نے تعما ہے۔ '' جب رسول کریم سیکھٹے غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عباس کے تفایل کریم سیکٹے غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عباس کے تفایل کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ عائیک ویلم) مجھ کو اجازت دیجئے کہ کچھ آپ سیکٹے کی مدح کروں (نعت براھوں) (چونکہ حضور نبی کریم سیکٹے کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپ براھوں) (چونکہ حضور نبی کریم سیکٹے کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپ براھوں نبی کہواللہ تبارک وتعالی آپ کے منہ مبارک کوسلامت رکھے' تو انہوں نے عربی بین جونعت شریف پراھی اُس کے دو اشعار ریکھی ہیں۔

وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاء تبنورك الافق فننخس في ذالك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق

''جب آپ عظامی کے ایک سے ایک اور آپ عظامی کے تو زمین روش ہوگئی اور آپ عظامی کے انور میں اور آپ عظامی کے انور میں نور سے آفاق منور ہو گئے۔ سوہم اِس ضیاء اور اِس نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کرر ہے ہیں''۔

سوال: کیا قرآنِ مجید میں اُنہیا ء کرام علیم السلام کی ولادت پرشکرانہ اوا کرنے کا ذکر آتا اے؟

جوا کے: جی اہل! ملاحظہ فرما نیک حضرت ایرامیم الکیٹی کو اللہ تبارک و نقالی کے وہ دو بیٹے (لیعنی حضرت اسامیل اور حضرت اسطی علیما السلام ) عطا فرمائے وہ دونوں نبی علیما السلام ہوئے تو حضرت ایرانیم اللیکھ نے شکرانہ بھی ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی تعتوں کا ذکر بھی کیا اور ڈیا تیں بھی فر مائیں کہ:-

اَلْحَمُدُلِلَهِ الَّذِيُ وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ الْكِبَرِ اِسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ ا إِنَّ رَبِّي ُ لَسَمِيْتُ الدُّعَآءِ ٥ رَبِّ اجْعَلْدِي مُ قِيْتَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِيَّتِي صَلَى رَبِّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبِّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٥ (ابرائيم:٣٩-٣١)

''سب تعریفیں اللہ (تبارک و تعالیٰ) کیلئے ہیں جس نے بجھے بڑھما ہے ہیں (حضرت) اسائیل (البلیہ) اور (حضرت) اسحاق (البلیہ) عطافر مائے۔
بینک میر ارب ڈینا شغے والا ہے۔ائیمیر ہارب بجھے نماز قائم کرنے والار کو اور کچھ میر کی اولا دکو۔ اے ہمارے رب بجھے بخش میر کی اولا دکو۔ اے ہمارے رب بجھے بخش دے اور میر کی ڈیناس لے۔ اے ہمارے رب بجھے بخش دے اور میر سال باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حماب قائم ہوگا'۔
سوال: کیا رسول کریم میں کو اور میں باسعادت رکے شکرانے کا بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے؟

جواب: جي إن! ملاحظه فرمائيں۔

رسول کریم عظی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بین۔ إرشادِ
باری تعالی ہے۔ الّکہ تَسَوَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدُلُوْ الْعُمْتَ اللهِ كُفُوا وَ اَحَلُوْ اللهِ عُمْتَ اللهِ كُفُوا وَ اَحَلُوْ اللهِ عُمْتَ اللهِ كُفُوا وَ اَحَلُوْ اللهِ عُمْتَ اللهِ كُفُوا وَ اَحَلُوا فَعُمْتَ اللهِ كُفُوا وَ اَحَلُوا فَعُمْتَ اللهِ عُمُول نِهُ وَ يَعَاجِنُهُوں نِهِ مَهُ وَ مَا اَلْهُ وَ مِنْ اللهِ مَا اَلْهُ وَ مِنْ اللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ

اور جب رسول کریم عظیمی نفت الہیہ بین تو دوسرے مقام پر ارشاد ہاری تعالی ہے: وَ اَمَّهَا بِسِلِعُمَاقِهَ رَبِّعِکَ فَسَحَدِّتُ ٥ (اَلْفَلَى: ١١) " اور اَسِئِ رب کی تعمت کا خوب جہرچا گرو''۔ اللہ تبارک وتعالٰ کی نعمتوں کا زبان سے ،عمل سے اور

الے بخاری جلد ۲ ش ۳۷ م ۵ قتح الباری جلد کئی ۳۸۵ س ۳۸۸ میرة الفاری جلد ۹ ش ۹۳ \_ تیمبر الباری جلد۵ ش ۴۵ تضیم البخاری جلد ۲ ش ۴۳۸ س ۳۸ م

حال ہے ذکر کیا جائے ۔

الله تبارك وتعالى في إيمان والول ير انعام فرمات بوع ارشاد فرمايا: لَقَلَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُوِّمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيُهِمْ رَسُوُّ لَا ﴿ ٱلْمُرانِ:١٢٢) '' مِیٹک اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اُن میں اُنہیں میں ہے ایک رسول بھیجا (میکانی )"۔اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم میکانی کو جہا نول میلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔حضور مطابقہ کا ئنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت برزا نضل اور بہت ہڑی رح<mark>ت ہے۔ن</mark>ضل ورحت کے شکرانے میں اللہ تیارک و تعالی کا فرمان بـــــ قُلُ بِفَصُل اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفُو حُوَّا ﴿ (يُوس: ٥٨) '' اے محبوب ( صلّی اللہ علیک وسلم ) ہے (ﷺ ) فرما دیں کہ اللہ ( نتارک و تعالیٰ) بی کانفنل اوراً سی کی رحمت ہے اور جائے کہ اس پر خوشی کریں۔"رسول کریم عطالية عليه اورقر آن مجيد الله تبارك وتعالى كافعنل اور رحمت تين به البذاريج الاول شريف میں خصوصی اہتمام کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی ولادت با سعادت کی خوشی منانا اور رمضان المبارك كرمهيد ميس زول قرآن مجيد كاجش منانا بهت بري سعادت كي ہات ہے۔ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ بعض لوگ جشن بزول قر آن تو مناتے ہیں مگر صاحب قرآن، امام السلين، خاتم انبيين حضرت محرمصطفى الميلية جن كي بركت سے قرآنِ مجید ملاء اُن کی ولادت پرخوشی کے اظہار پر نا راض ہوجا تے ہیں۔ سوال: کیاای سے میرٹا ہت ہوتا ہے کہ شکرانہ ادا کرتے وقت جن کی ولا دے ہو أس كالجحى ذكر كيا جاتا ہے؟

جواب:جي إن! ايسے بي ہے۔

حضرت ابوقتادہ میں اسے بین ، رسول کریم میں ہے۔ موموار کے روز ہے۔ موموار کے روز ہے میں ابوقتادہ میں ہوال کیا گیا تو جواب میں رسول کریم میں ہوائی نے اپنی والا دت با سعادت کا ذکر فر مایا: فیسہ و لسدت و فیسہ انول علمی آیا ''میں اس اللہ مشاوۃ میں 9 کا۔ منداحمہ جلدہ میں 99-السن الکیم کی لسابیہ نے جلد میں 99-دلائل اللہ مشاوۃ میں 9 کا۔ منداحمہ جلدہ میں 99-السن الکیم کی لسابیہ نے جلد میں 99-دلائل اللہ بھتے جلد میں 99-السن الکیم کی لسابیہ نے جلد میں 99-السن الکیم کی لسابیہ نے جلد میں 99-دلائل اللہ بھتے جلد میں 99-

ون پیرامو اوراً س دن مجھ پر وحی کے زول کا آناز موا '۔

سوال: کیا وہ سلمان جوعید میلاؤ النبی مطابق مناتے ہیں وہ یوم میلاؤ النبی حلاقہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یار کھتے ہیں؟

جوا ب: بی ہاں! روزہ رکھ سکتے تبیں اور کے شار ایسے لوگ بیں جو پیر کے دن روزہ رکھتے بیں اوراپنے آتا عظیمی کی سنت اداکرتے ہیں ۔ سوال: آکٹر بیت نؤ روز نے نبیس رکھتی؟

جواب: بھائی میں روز ہ فرض تو تہیں ، اُ مت کیکئے ہیر کا روز ہ نقلی ہے۔ پھر آپ کو یا د ہونا چاہئے کہ چاند کی تا رہ کُٹے کے حساب سے دن بدل بدل کر آتے ہیں ۱۲ رہ بڑے الاول شریف کی تا رہ کُٹے بھی ہفتہ ، بھی اتو ارکو، بھی منگل ، بدھ اور جمعتہ المبارک کو آتی ہے۔ اِس دن لوگ روزہ نہیں رکھتے ۔ ہال البتہ ۱۲ رہ اول شریف " پیر'' کو آتی ہے تو اکثر لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔

سوال: کیاعید کوروزه رکھنانا جائز نہیں؟

جواب: عزیز معید میلاز النی میطانی و همیدنهیں جوعید افعظ اور مید الاطلی کی طرح موریہ ''عید' 'افوی معنوں میں ہے۔ جمعنی نبی کریم میطانی کی ولادت کی خوش کے۔ سوال: کہتے ہیں عمید کو شیطان روزرگھتا ہے؟

جواب: وہ عید الفطر اور عید السحی ہے جس کے ہارے میں صدیث شرایف میں روزہ رکھنے کی مما نعت آتی ہے ۔ عید میلاڈ النبی عظیمی ایس معلوں ' عیدوں' میں ہے ایک ''عیدوں'' میں ہے ایک ''عید'' ہے ۔ جس طرح جمعتہ المبارک کے دن کو ''عید'' کا دن فر مایا گیا ہے ۔ مقام غور ہے رمضان المبارک میں ہر سال چاریا پانچ کیا م جمعتہ المبارک آتے ہیں ۔ تمام مسلمان میہ جانچ ہیں کہ جمعتہ المبارک کا دن عید کا دن ہوتا ہے ۔ پھر بھی مسلمان المبارک کے سارے لام جمعتہ المبارک کا دن عید کا دن ہوتا ہے ۔ پھر بھی مسلمان المبارک کے سارے لام جمعتہ المبارک کا دن عید کا دن ہے اور عید کے دن شیس کہتا کہ جمعتہ المبارک کو روزہ نہ رکھویہ دن ''عید'' کا دن ہے اور عید کے دن شیس کہتا کہ جمعتہ المبارک کو روزہ نہ رکھویہ دن ''عید'' کا دن ہے اور عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے بلکہ اس دن مسلمان دوسرے دنوں کے مقال بلے میں رمضان

المبارك میں خوب اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی عید میلاؤ النبی علیہ کے دن کا روز ہ ہے۔جس کے رکھنے پرشر عا کوئی نتو کی نہیں۔ جب خود رسول کریم ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے،تو اعتراض کی کیابات؟ اور جوروزہ نہ رکھے اً س پر شکوہ بھی نہیں ہوتا۔ممانعت صرف عید انفطر اورعید الاضحیٰ کے دن روز ہے ک ہے اور عبیر الاصلی کے دن کے ساتھ ااہلاء اور سوا ذی الحجہ کی بھی ۔

ميلاؤالنبي عليه كي خوشي ميں كھانا يكانا:

سوال:عید میلادُ النبی علی کے دن اکثر لوگ دیگیں پکاتے ہیں اور اس نیاز کو ر سول کریم ﷺ کی نیاز کانام دیتے ہیں۔ کیا پیرجا کڑے؟

جوا ب: جولوگ عید میلاؤ النبی مطالع کے دن دلیس یکا تے ہیں اورلوکوں میں تقسیم كرتے بيں وہ يہ كہتے بين كه إلى دن هارے بي كريم عظی پيرا هونے تھے تؤ اِس خوشی میں ریہ اہتمام کرتے ہیں ریہ ہر حال میں جائز ہے بلکہ خوب بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنا جاہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کو بیمل پیند ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔خوشی میں کھانا کھلانا ویسے بھی سقت اور جائز ہے۔رہایہ کہنا کہ بیر رسول کریم شلام کی نیاز ہے تو اس سلسلہ میں گذارش ہے اس نیاز سے مراد ''نذرانہ'' ہے اور ئذرانہ وہیں پیش کیاجا تا ہے'جہاں محبت ہوتی ہے۔

سوال: کیا رہے نیاز نبی کریم ﷺ کی ہارگاہ میں پہنچ جاتی ہے جبکہ و ٹیمینے میں اور تج بہ میں بات آئی ہے جس ہے کوئی مخص انکارٹیس کرسکتا کہ جو دیکیں وغیرہ یکائی جاتی ہیں وہ تو سب کھھلوگ کھا جاتے ہیں؟

جواب: بید درست ہے۔ آپ علی تک بطور بدید اور سخند پہنچا ہے۔ اس کی مثال قرآنِ مجيدے ل جائتی ہے۔ لَبنُ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنُ يَّنَ اللَّهُ النَّقُولِي مِنْكُمُ أَفَّ (الْحَ: ٣٤) مِنْ اللهُ قِارِكُ وَتَعَالَى لَوْ مَرَّلَزُ (قَرِبِالْي كَ جا نوروں کا ) کوشت اور خون نہیں پہنچتا، ہاں! تمہاری پر ہیز گاری اُس تک باریا ب ہوتی ہے'۔سب کچھتو لوگ کھا جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہارگاہ میں دل کا

خلوص اور آنتو کی قبول ہوتا ہے۔

بان البنة بھی عالم ارواح میں وہ چیزیں پیش ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں مگر مانے گاوہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم اور نور ایمان سے مزین فرمایا ے۔ آیے ملاحظہ فرما میں ۔ حضرت شاہ ول اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب میں ہے۔ جس کانام ہے۔ در الشمین فی مبشر ا**ت** النبی الامین عِلَيْنَ أَس مِينَ نَقَلَ فرماتے ہيں۔

#### واقعهم ا:

الحديث الثاني والعشرون اخبرني سيدي الوالد قال كنت اضع في ايام المولد طعاما صله بالنبي الماني فلم يفتح لي سنه من السنين شئى اضح به طعاما فلم اجد الاحمصا مقليا فقسمته بين الناس فرايته عليه وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا سل ''میر نے والد بزر کوار نے مجھے خبر وی فرمایا کہ میں میلاد یا ک کی خوشی میں میلاؤ النبی ﷺ کے روز کھانا پکوایا کرنا تھا ، ایک سال میں اتنا شک وست تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا مگر بھنے ہوئے چنے ، وہی میں نے لوکول میں کشیم کئے تو کیا دیکھا ہوں کہ انخضرت علیہ کے روپر ووہ بھتے ہوئے جنے رکھے ہوئے ہیں اورآپ علي شاش بشاش بياش ين" ـ

#### واقعهمبرم:

شیخ الحد ثین عبدالحق محدث دہاوی علیہ الرحمہ حضرت شیخ ملک زین الدین وزارِ الدامِن رحمته الله تعالیٰ علیه کے عالات لکھتے ہیں۔

وتمام متعلقان او از خدمت گارال وغیرهم همه نصف شب افر برای تعبید بری خاستند و تا وقت حیاشت در منزل او جز با شارت دست و زبان کار کی شد از

سول مترجم ص ومهم (حجهابيه مني دارالاشاء علوبية چكوب رو ذفيعل آبا و)\_

جہت مشغولی اوراد ونوافل کو یند کہ ویراشب جمعہ بروح مطہر رسول علی مقدار چند کن برنج قبولی کی تختند کہ بر ہر بھی سہ کرت قسل ہو اللہ احد خواندہ کی دمیدند میں "خولی کی تختند کہ بر ہر بھی سہ کرت قسل ہو اللہ احد خواندہ کی دمیدند میں "میان اور خدمت گار وغیرہ آدھی رات کے بعد نماز تجہد براسے اٹھ بیٹھتے تھے۔ پھر تجہد کے بعد چاشت کی نماز نتم ہونے تک آپ کے اوراد و میں کوئی شخص اشارہ کے سواکوئی بات زبان سے نہیں کہتا تھا ۔ آپ کے اوراد و وظائف کی بیرجانت کی نماز نشم ہونے تک آپ کے اوراد و میں کوئی شخص اشارہ کے سواکوئی بات زبان سے نہیں کہتا تھا ۔ آپ کے اوراد و وظائف کی بیرجانت کی کہ جب جمعتہ المبارک کی رات آتی تو کئی من چاول رسول کریم عظائف کی روح پر نتوح کونذ رانہ بھیجنے کیلئے پکا نے جاتے اور چاولوں کے ہم ہر دانے پر تین تین مرتبقل شریف پر طاحاتا۔

جلے کرنے والے عید میلاؤ النبی عظیفی کے عنوان سے جلے اور کانفرنسیں کرنے والوں کوشرک اور بیعی کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟

جوب: ایما محض مخالفت برائے مخالفت کی بنیا دیر کہا جاتا ہے۔ پہلی بات دیم بھے والی تو اس ہے کہ میلاؤ النبی عظیمی النبی عظیمی کے جانبہ بیس کن کا ذکر ہوتا ہے، بحب ذکر ، ذکر مصطفل عظیمی ہے تو مخالفت ضد کی بنیا دیر ہے۔ میلاؤ النبی عظیمی النبی عظیمی ہے جانبہ بغض جلسے اور کا نفر نسیس کرنے والوں کو شرک اور بدعتی کہنا 'سوائے ہے علمی ، تعقب ، بغض اور فرق واریت کے قوم کو پھیمیں دے رہا۔ بھلا سوچوتو سہی عید میلاؤ النبی عظیمی اور فرق کے جانب کہ بیر طریقت رنبر شریعت ایس علم لدنی جلے کرنے والے یہی تو کہتے ہیں ۔ جیسا کہ پیر طریقت رنبر شریعت ایس علم لدنی قطب جلی حضرت قبلہ حاجی مجمد بوسف علی تکینہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ ۔

اینههٔ دهرتی کشهٔ مهوندی نه الحال مهوندا هے پیدا نه عرشال دا مهمان مهوندا یعنی نبی کریم عظیمی پیراہوئے ہیں اورجو پیراہووہ الزہیں ہوسکتا ہے۔
میلاؤ النبی عظیمی کے جلے اور کانٹرنسیں کرنے والے تو یکے تو حید پرست ہیں اور
مشق مصطفی عظیمی کے دائی ہیں۔ اللہ تبارک وتعال تو لیم یللہ اور و لیم یوللہ ہے۔
مشق مصطفی علیہ کے دائی ہیں۔ اللہ تبارک وتعال تو لیم یللہ اور و لیم یوللہ ہے۔
مار کو سروی میں اللہ واللہ ہے۔

بارہ رئی الآول تے دن پیر دا آیا موہنا پاک محد عظی مائی آمنہ جایا

میلاؤالنبی مطالبت اورسرے النبی مطالبت کے عنوان سے جلے اور کا انٹرنسیں مطالبت کے عنوان سے جلے اور کا انٹرنسیں م مرکحاظ سے جائز اور درست ہیں۔ عید میلاؤالنبی عظیمی کا عنوان تو احادیث مبارکہ کی تابوں میں متر رہے۔ امام تریزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ باب حاجاء فی میلاکہ النبی علیمی میلاک النبی علیمی میلاگ کے بیان میں '۔ ہے۔

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں جلسوں وغیرہ کے لئے دن اور وقت مترر کرنا جائز نہیں۔کیابہ ہات درست ہے؟

جوا ب: بیرسب ناجائز گفتگو ہے جولوگ کہتے ہیں کہ دن اور وقت مقرر کرنا جائز نہیں وہ خود سار ہے کام دن اور وقت مقرر کر کے کرتے ہیں۔

سوال: کیا رسول کریم عظیمی اور صحابہ کرام ﷺ نے میلاؤ النبی عظیمی یا سیرے النبی عظیمی سے علیے کئے؟

جوا ب: جی بان! چنداحاد یثِ مبارکه پیش کی جاتی <sub>تی</sub>ن ۔

نی کریم میلانی ایک اور سیرت کے موضوع پر صحابہ کرام ﷺ کے اجماعات میں خطابات فرماتے اور صحابہ کرام ﷺ بھی آلیں میں ان موضوعات پر خطاب فرماتے ہے

(ا) حضرت عمیاس میں ہے۔ روایت ہے کہوہ نبی کریم علیہ کی ہارگاہ میں حاضر ہوئے شاید اُنہوں نے کچھ سنا تھا تو نبی کریم علیہ نے شاید اُنہوں نے کھورائٹر ایف )پر کھڑ ہے ہوئے (لوکوں سے خطاب فر مایا )فر مایا میں کون ہوں؟ لوکوں نے عرض و میں محمد مطابق بن عبداللہ ﷺ بن عبداللہ جاتا ہوں اللہ تیارک و تعالی نے مخلوق کو بیدا فر مایا تو مجھے اُن میں سے اچھوں میں بنایا پھر اُن اچھوں کی دو جماعتیں کیں تو مجھے اُن میں ہے انجھی جماعت میں ،نایا پھر اُن انچیوں کے کُل قبیلے کئے تو مجھے اچھے قبیلے میں بنایا پھر اُن اچھے قبیلوں کے گھر بنائے تو مجھے اچھے گھر والول مين بنايا تو مين <mark>أن سب</mark> مين اليحي ذات والا اور اليحي گھر والا ہول۔'' آل (۲) حضر<mark>ت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت</mark> ہے رسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ جاسہ کررے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے پھر حضور عَلَيْثُ تَشْرِيفِ لائع بيهال تك أن حضرات كه قريب بمو يُحْ تَوْ أَنْهِيں بَهِ هِ تَدْ كَره کرتے سنانو اُن میں ہے بعض نے کہا اللہ تبارک وتعاں نے حضرت ایراہیم الفیجیز کو اینا دوست بنایا۔ دوسرے صاحب بولے حضرت موتی الفیطیٰ سے کلام فر ملا۔ ا یک اور صاحب بولے حضرت عیسیٰ الظامیٰ، الله تبارک و تعالیٰ کا کلم یہ اور اُس کی روح میں ایک اور نے خطاب کیا وہ کہنے لگا حضرت آ دم الفیٹ کو اللہ تبارک وتعانی نے بر گزیدہ کرلیا۔ جب اُن کے ماس رسول کریم میں تشکیلاتشریف لائے اور خطاب فر مایا: میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا ہے۔ یقیناً حضرت ایرامیم اٹلانی خلیل اللہ بین اور وہ ایسے ہی بین اور حضرت موتی الشاہ کلیم اللہ بین ۔وہ واقعی السے ہی بین اور حضرت عليهلي الظيمة كلمته الله اور روح الله بين وه اليسے ہی بين اور حضرت آدم الظلام صفی اللہ میں وہ واقعی ایسے میں مگر خیال رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں فخر پہنیں کہتا قیامت کے دن حمد کا حجنڈ امیس ہی اٹھائے ہوں گاجس کے اپنچے حضرت آ دم التلك اور أن محسواتمام أنبياء ورسل عليهم السلام مول محمد ميں فخرية بيس كبتا۔ لاله تریزی جلد ۴ ص ۴۰۱، مند احمد جلد اص ۴۰۱، منتلوق ص ۵۱۴، منتدرک حاتم جلد ۴۳ ص ٣ ١٧٤ ، درمنتو رجلد ١٣ ص ٣٩٥ \_ ١٩٧٤ ، كنز العمال حديث ثبير ٢٩ ١٩١٩ ، مصنف ابين ابي شيبه جلد ٧

ص 9 ومهم، این کثیر جلد مع ص ۴۵ س

میں پہلا شفاعت کرنے والا اور قیامت کے دن مقبول الثفاعت ہوں گا۔ میں فخر بیٹی پہلا شفاعت ہوں گا۔ میں فخر بیٹی کہتا۔ میں سب سے پہلے جنت کی زنجیر بلاؤں گا۔ اللہ تبارک وتعالی جنت کا دروازہ کھولے گا پھر اس میں جھے داخل کرے گا میر سے ساتھ نقر او مسلمان ہوں گے۔ میں فخر بیٹیں کہتا ۔ میں سارے اگلے پھیلوں میں اللہ تبارک وتعالی کی

ہارگاہ اقدی میں سب سے زیادہ ہوت والا ہوں۔ یہ میں فخر میڈییں کہتا۔ کیا ( m )حضرت جاہرین سمرہ رہ کھی حسن مصطفیٰ میں بھی ہے دخطاب فریاتے

ہیں۔ رسول کریم عطاق کا سرمبارک اور داڑھی شریف کے اگلے خصد کے کچھ بال
سفید ہو کچھ سے (سرانور میں چودہ اور داڑھی شریف میں پانچ بال مبارک سفید
سفید ہو کچھ سے (سرانور میں چودہ اور داڑھی شریف میں پانچ بال مبارک سفید
سے )جب آپ عظامیہ ہوتے کد داڑھی شریف میں بہت بال سے تو ایک آ دی بولا کدرسول
ہوتے تو ظاہر ہوتے کد داڑھی شریف میں بہت بال سے تو ایک آ دی بولا کدرسول
کریم عظامی کو جہ مبارک کلوار کی طرح تھا فر مایا: نہیں بلکہ سورج اور چا ند جیسا تھا اور قدر کے کول اور میں نے مہر نبوت آپ عظام کے کند سے شریف کے پاس
دیکھی کبوری کے انڈے کی طرح تھی جسم اظہر کے ہم رنگ تھی ۔ آب

(۳) حفرت اس رہائی ہے روایت ہے فرماتے ہیں رسول کریم اللے تھے جہائی ہے روایت ہے فرماتے ہیں رسول کریم اللے تھے کہدار رقعت والے تھے۔ آپ اللے تھے کا پیدنہ شریف کویا موتی تھا۔ جب چلتے تھے تو طافقت سے چلتے تھے اور میس نے مونا بار کیک رفیم رسول کریم اللے کے نورانی ہاتھ مبارک سے زیادہ نہ جھوا (یعنی آپ اللے کی باتھ مبارک رفیم سے بھی زیادہ باتھ مبارک رفیم سے بھی زیادہ باتھ مبارک مقا) اور نہ مشک وغیرہ کو سونگھا جو صفور اللے تھا کی مہک سے بھی خوشبو دارتھی (یعنی رسول کریم اللے کے جسم اطہر کی خوشبو مشک وغیرہ سے بھی باری تھی ۔ وہا ہی مبارک آبھی اللے ہی مبارک تھی ۔ وہا ہیں مبارک تھی اللے ہی مبارک آبھی اللے ہی مبارک کے خوشبو مشک وغیرہ سے بھی باری تھی اللے ہی دوستوں کو بھی دیاری تھی ۔ وہا

(۵) حضرت على كرم الله وجهه الكريم خطاب فر مات جين:

کے نزیزی جلد میں ۱۳۰۷، درمنٹو رجار میں ۱۳۳۰، شرح البنة جلد کی اا آخری حصر ) داری جلدا می ۱۳۷۱ - ۱۸ مقتلو ۴،مسلم، شرح السنة بینتی اجلد کی ۱۹-۹ مسلم جلد میں ۱۹۵۸، صنداحمد جلد س می ۱۳۷۸، دلائل النبو ۴ جلدام ۲۵۵، کنز العمال حدیث نمبر ۸۱۷ کا ۱۵۸۴۹۔ "رسول کریم عظافہ نہ تو بہت دراز قد سے نہ بیدہ قد، یوٹ ہر انور اور دار شی شریف والے موٹی ہشلیوں اور مو نے قدم مبارک سرخی پلانے ہوئے مو نے مو فے جوڑوں والے دراز بالوں کی ڈوری جب جانے تو قوت سے جانے کویا آپ عظافہ سے بہلے بین سے اور نہ الوں کی ڈوری جب جانے کی شل نہ تو آپ عظافہ سے پہلے دیکی اور نہ ان کرتے ہوئے اور نہ الاک کے بعد کسی کو دیکھا"۔ آپ عظافہ کے وصاف بیان کرتے ہوئے فرما نے ہیں۔" آپ عظافہ کے بال مبارک نہ تو تعمقر یا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکٹم دار تھے۔ آپ عظافہ کے کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت شریف سیدھے بلکٹم دار تھے۔ آپ عظافہ کے کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت شریف سیدھی آپ خاتم انہیں عظافہ ہیں لوگوں میں ٹی دل، ٹی بات فرمانے والے، اُن میں بہت اجھے بہتاؤہ والے جو آپ عظافہ کو میں نہا تو آپ عظافہ کو میں نہا تو آپ عظافہ کے میں نہا تو آپ عظافہ کے میں نہ آپ عظافہ کی شل نہ آپ عظافہ سے میں کہتا تھا کہ میں نے آپ عظافہ کی شل نہ آپ عظافہ سے میں نہا ہورنہ آپ عظافہ کے بعد دیکھا"۔

(۳) اُمُ المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ منہا ہے روایت ہے۔ '' رسول کریم عظیمی نہو ہری اتیں کرتے نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے۔ ہرائی کابدلہ ہرائی سے نہیں دیتے تھے۔ لیکن معافی دیتے تھے اور درگز ر فرماتے تھے۔''اج

(2) حفرت انس رہی شخطاب فر ماتے ہیں۔''نبی کریم سیکھی بیاروں کی بیار پرسی فر ماتے تھے۔ جنازوں کے ساتھ جاتے تھے۔ غلام کی وعوت کو قبول فرمائے لتھے۔ دراز کوش پرسوار ہوتے تھے۔''مال

مع شرح المنة جلد عاص ۴۷ - ۴۷ ، مند احمد جلد عاص کاااً الآلاً ۱۱ قار ۱۹۴ متدرک ما کم جلد ۱۶ م ۲۰۷ ، ولائل النبو قالسلوبیها قسی جلدای ۴۵۵ ، تریزی جلد ۲۵۵ - این شرح المنة جلد عاص ۱۳۷ متریزی جلد ۲۶ میں ۱۳۷۱ ، مند احمد جلدش ۴۳۷ - ۴۳۷ - ۲۲۶ متریز کری کتاب البخالز حدیث نمبر ۱۱۰ ادا ۱۶ بن ماجد حدیث نمبر ۴۵۷ ا سوال: بعض لوگ عید میلا دُ النبی عظافت کے موقعہ پر ڈھول ڈھیکے ہا ہے گا ہے اور ناچ گانے میں مبتلا ہوجاتے ہیں ، اُن کے متعلق کیا کہنا جا ہے؟

جواب: بیلوگ بے علم اور نا دان ہیں، علماء کرام کا فرض ہے کہ لوگوں کو برئ بانوں سے روکیس اور اچھی بات کی تعلیم دیں۔جولوگ اس پاکیز ہ تہوار میں لغویات میں مبتلا ہیں وہ کسی جماعت کے قائد نہیں ہیں۔نفس کے تابع ہیں اُن کو دعوت خیر اور اصلاح احوال کی تعلیم دینی جاہئے۔

سوال: اگری<mark>ہ جلے جاوی بند کر دینے جائیں تو کیا پڑائی خود بخو دفتم نہیں ہو سکتی؟</mark> جواب: جلسے جلوس بند کرنے کی بجائے بڑائی کوشتم کرنا جائے۔ جلسے جلوسوں سے تو تہلیغے دین اور عظمت و شان مصطفل عظامتے کا موقع میسر آتا ہے۔ اگر اس بات کو

سهيع منتفوة ص نمبر ٩، شرح النة جلد كص ٩٩٥، ابن ماجيعد يث نمبر ١٧ ك٥١، ولاكل النبوة وجلدا ص ١٩١٧.

مان لیا جائے کہ جلنے وغیرہ فتم کردینے جائیں تا کہ بڑائی نہ ہو۔ تو پھر میطویل فہرست تیار ہوجائے گی ۔ مثلاً بعض لوگ وی ۔ ی آر، ڈش ، شراب، جوا، بدکاری وغیرہ پینے کے بل بوتے پر کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ میدلوگ کاروبار بند کردیں بیسہ کمانا چھوڑ دیں ملاز میں ترک کردیں تا کہ نہ بیسہ ہواور نہ ندگورہ بالا برائیاں ہوں۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بیٹینا شہیں بلکہ بڑائی کے خلاف جہاد کیا جائے جو ملماء کرام میلاڈ النبی عظیمی اللہ میں بلکہ بڑائی کے خلاف جہاد کیا جائے جو ملماء کرام میلاڈ النبی عظیمی اور اچھی باتوں کی دعوت بھی دیں۔ موال نکیا عید میلاڈ النبی عظیمی کے موقعہ پر جہاناں کرنا جائز ہے؟

جواب: جی ہاں! ج<mark>ائز ہے۔</mark> سوال: کیا یہ فضول خرچی نہیں؟

جواب: نہیں۔ فضول خرچی ہڑے کاموں میں ہوتی ہے ایجھے کاموں میں فضول خرچی نہیں ہوتی ۔ یا در رکھیں نیکی میں فضول خرچی نہیں اور فضول خرچی میں نیکی میں فضول خرچی نہیں اور فضول خرچی میں نیکی میں فضول خرچی نہیں ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو کرصد ہیں ہیں ہیں کہ خطرت مرفارہ فاروق ہیں ۔ رسول کریم عظامی کی بارگاہ افدس میں پیش کردیا تھا جبکہ حضرت می فاروق ہیں فضول نہیں اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کردیا تھا۔ رسول کریم عظامی ہے گئی ہے کہ کی فضول نہیں فرمایا تھا۔ کیا خوب ہے جو محض رسول کریم عظامی ہے گئی ہے کہ کہ فضول نہیں فرمایا تھا۔ کیا خوب ہے جو محض رسول کریم عظامی ہے گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں فرمایا تھا۔ کیا خوب ہے جو جو اپنی جماعت کی مشہوری کیلئے لاکھوں کی تعداد میں اشتہار جھا ہے نہر ہیں ہیں ہورڈ اور چلو چلو ہو ہو بو ہو جو پولو سیالکوٹ چلو سالکوٹ چلو سامام اور عقیدہ فو حدید ہے۔ وراسل بات میہ ہے کہ جمن کے دل میں روگ ہے جو اسلام اور عقیدہ فو حدید ہے۔ وراسل بات میہ ہے کہ جمن کے دل میں روگ ہے جو شان مصطفی عظامی ہیں کرنے کے خالف تیں ۔ اُن کو ذکر مصطفی عظامی ہے تعلق سامام اور عقید ہو جو بیرعت نظر آتی ہے۔ بدایت نصیبوں سے ملتی ہے۔

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہلسنت وجماعت صفور نبی کریم بھولتے کی شان بیان کرنے میں مبالغہ اور نملو سے کام لیتے ہیں۔ مبالغہ اور نملو کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جولوگ الیا کہتے ہیں اُن بے چاروں کومبالغہ ونلو کا معنی نہیں آتا۔ '' مبالغہ'' عربی کا اغظ ہے اور مُذکر ہے، جس کے معانی ہیں زیادہ کوئی ، رائی کا پہاڑ بنانا۔ معمول سی بات کو بہت می طوالت دے کر بیان کرنا یا کسی کام میں شخت کوشش کرنا۔

''نلو'' یہ بھی عربی کا انفظ ہے اور مُدکر ہے، اِس کے معانی ہیں چوم، حد سے گزرنا یعلم معانی کی اصطلاح میں مبالغہ کی ایک تشم جس کی بیاتعراف ہے کہ منظم کامدّ عاحسب عقل و نیادت محال ہو۔

سوال: نبی کریم میطانی نے خودفر ملا ہے کہ میری شان میں نلو نہ کرنا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟

جواب: نبی کریم ﷺ نے جوہات ارشاد فرمائی وہ اس طرح ہے:

امیر الموشین حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے ایئے کا نول سے نبی کریم ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: "میری مدح میں ایسا مبالغہ نہ کروہ جیسے فصاری (عیسائیوں) نے حضرت عیسیٰ ایسا مبالغہ نہ کروہ جیسے فصاری (عیسائیوں) نے حضرت عیسیٰ ایسا مبالغہ نہ کہواللہ ایس کے رسول (علیقی کا بندہ ہوں۔ لیسان تم کہواللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اُس کے رسول (علیقی )"۔ کیا آپ نے کسی عالم دین سے بیسنا ہے کہ اُس نے ایسا کہا ہو۔ جس بات سے رسول کریم علیقی نے منع فرمایا ہے؟۔ اب تفصیل کے ساتھ مبالغہ اور غلو کا معنی جھے:

تسطو و ، ہناہے اطبر اءے بہتنی مبالغہ کرنا، جبوٹی تعریف کرنا، حد سے بڑھانا لیعنی اللہ یا اللہ کا جبایا اللہ کا ھفتہ کہنا (نعوذ یاللہ)۔

محولہ بالاحدیث شریف میں خاص مبالغہ کی ممانعت ہے بینی جس تشم کا مبالغہ عیسائیوں نے حضرت عیسلی الفیصلا کے بارے میں کیا، آپ میلیفیانے نے فرمایا:"تم میر ہے بارے میں وہ نہ کرؤ'۔

"لا تطروني" الاطراء مجاوزة: الحد في المدح والكذب فيه، وذلك ان النصاري افرطوا في مدح عيسي واطرائه بالباطل وجعلوه ولداً فمنعهم النبي علي من أن يطروه بالباطل مع

''حد سے بیٹھ کر تعریف کرنا اور تعریف کرتے وقت جھوٹی ہات کہنا اور عریف کرتے وقت جھوٹی ہات کہنا اور عیسائی' حضرت عیسلی الفیلیٹ کی تعریف میں افراط سے کام لیتے تھے اور اُن کی جھوٹی تعریف کرتے تھے ۔و و اُنہیں، اللہ تبارک وتعالیٰ کا بینا کہتے تھے۔ آپ جھوٹی نے صحابہ کرام پھٹے کو تعریف میں ہاطل انداز اختیار کرنے سے منع فرمایا''۔

اس حدیث شرایف کا بیرمطلب نیس که رسول کریم سیکایی نے فر مایا ہو مجھے عبدہ و رسولہ سے سوالیجھ نہ کہو۔ لا تنظر و نبی کا مطلب بیہ ہے کہتم ہاطل

سهج بخاری جلداش ۴۹۰، منتف عبدالرزاق حدیث نمبر ۵۸ ۱۹۵۵، شرح الهند جلد یک ۴۳۹ ورمنتور جلد ۶ ش ۴۴۹، دلائل انبو 5 جلد۵ ش ۴۹۸، مفتلو 5 ش ۱۲۵ ۵ مع شرح الهند جلد یک ۴۳۹

کلام سے میری مدح نہ کرو۔ جیسے عیسائیول نے حضرت عیسی النظامی کی مدح کی۔ ا۔ اُن کو الله کہا۔

۲۔ اُنہیں تیسراخد اکہا۔

٣ ۔ انہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کا میٹا سمجھنے لگے۔

المد المدرات و على المدرات المسلم المدرات المدرات المدرات المسلم المدرات المدرات المدرات المدرات المدرات المدرات المدرات المسلم المدرات المدرات المسلم المسل

٢ وَانْسُبُ اللَّى قَالِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ وَانْسُبُ اللَّى قَدُرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ وَانْسُبُ اللَّى قَدُرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ وَانْسُبُ اللَّى قَدُرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ وَشَرَافَت عَالِبَ نَبِت رَوّد اورآپ عَظِينَ كَم رَبّ كَا طَرف جَوْبَى عَالِبَ مَظْمَوْل كَ نَبِت كُرود رود رود اورآپ عَظِينَ كَم رَبّ كَا طُرف جَوْبَى عَالِبَ مَظْمَوْل كَ نَبِت كُرود سَد وَاللّهُ لَيْسَت كُرود سَد فَلْ اللّهِ لَيْسَت كَرود سَد فَلْ اللّهُ لَيْسَت كَرود اللّهُ لَيْسَتُ كَلّهُ اللّهُ لَيْسَتُ كَرَالُ اللّهُ لَيْسَتُ لَلْ اللّهُ لَيْسَتُ كَا وَلَا اللّهُ لِيْسَتُ كَنْ اللّهُ لَيْسَ لَلْ اللّهُ لَيْسَلِيلُ عَلَى اللّهُ لَيْسَلُ لَا لَيْكُ لَا اللّهُ لِيْسَالُ لَيْسَ لَهُ اللّهُ لَيْسَالُ لَيْسَ لَا لَهُ لَيْسُ لَيْسَ لَهُ لَا اللّهُ لِيَكُ لِمِنْ اللّهُ لِلللّهُ لَيْسُولُ اللّهُ لِيَا لِلللّهُ لَكُ لِي اللّهُ لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِي لِي لَا اللّهُ لِي لِلللّهُ لَيْسُ لَا اللّهُ لِي لَهُ لِي اللّهُ لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِللللّهُ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا اللّهُ لِي لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا اللّهُ لِللللّهُ لَا اللّهُ لِللللّهُ لَيْسُ لَلْ اللّهُ لِلللّهُ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَلْ اللّهُ لِلللّهُ لَلْ اللّهُ لِللللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لِلللللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ الللّهُ لَلْ اللّهُ لِلللّهُ لَلْ اللّهُ لِلللّهُ لَلْ اللّهُ لِللللّهُ لَا اللّهُ لِلْ اللللّهُ لَلْ الللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ الللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ الللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ الللّ

مرکار کا ئنات مطاق کوتمام کمالات، عظیم درجات الله تبارک و تعال نے عطافر مائے ہیں ۔ عطافر مائے ہیں ۔ حضرت عمر حصی کہ آپ علیہ کو اٹھتے بیٹھتے ''عبر' یا ''عبر ہو' ہی کہتے رہو۔ وہ تو آپ علیہ کے اس بات کے جواب میں بات فر مائی ہے کہ نصار کی حضرت عیسی لافلیہ کو انٹد یا انٹد کا بیٹا وغیرہ کہتے تھے لیکن حقیقت ریہ ہے کہ انٹد' انٹد تبارک و تعالیٰ ہے، میں تو اُس کا بندہ ہوں۔ اب اِس روایت میں غور فر مائیں۔

حفرت عبداللہ بن موال رضی اللہ عنی براوارت بے فرماتے ہیں، رسول کریم بھوٹے کے جات کی اللہ علی اللہ علی استے ہوئے کے بیان موال کریم بھوٹے کے جات کر اس کے قریب ہوگئے تو انہیں کے تاریب کر اس کر اس کے اللہ تاریب و تعالی اس کے حضرت ابرائیم اللہ تو کو اینا اس میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تاریب و لے کہ حضرت موی نے حضرت ابرائیم اللہ تاریب و تعالی نے " کلام" فرمایا: ایک ور صاحب ہولے حضرت موی بھیلی اللہ تاریب اس تاریب ہوئے حضرت موی اللہ تاریب اس کے ساتھ اللہ تاریب و تعالی کا" کام اور روح" ہیں ۔ ایک صاحب کہنے گے، حضرت آدم اللہ تاریب و تعالی کا" کام اور روح" ہیں ۔ ایک صاحب کہنے گے، حضرت آدم اللہ تاریب کو اللہ تاریب و تعالی نے "کرگر یوہ" فرمایا ۔ تب نی کریم بھوٹ اُن اس نے کہا ہم کی طور پر سامنے کے پاس تشریف لانے (یعنی پہلے قریب ہونا خفیہ تھا، اب ظاہری طور پر سامنے آگئے) ورآپ مولیات نے فرمایا:

قَدُ سَمِعُتُ كَلاَمُكُمُ وَعَجَبَكُمُ إِنَّ إِبُواهِيُمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيسُى رُوْحُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيسُى رُوحُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيسُى رُوحُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيسُى رُوحُهُ وَكَلَمَتُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوسَى نَجُي اللهِ وَهُو كَذَالِكَ اللهَ وَانَا حَامِلُ لِوَاءِ اللهَ وَهُو كَذَالِكَ اللهَ وَانَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمُدِيَوُمَ الْقِيَامَةِ تَحْتُهُ حَيِسُبُ اللهِ وَلا فَخُورَ وَانَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمُدِيوَ وَالْمُ مُشْفَعَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ تَحْتُهُ اللهَ فَيُعْرَ وَانَا اَوْلُ شَافِعِ وَ اَوْلُ مُشْفَعَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخُورَ وَانَا اَوْلُ مَنْ يُتَحَرِّكُ حِلْقَ اللهَ عَنْ اللهَ لِي اللهَ لِي اللهَ لِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ لِي اللهَ اللهَ اللهِ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهِ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ اللهِ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ اللهِ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَالْافَحُورُ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَالْافَحُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ اللهُ وَالاَ فَخُورَ وَانَا اللهُ وَالاَ فَخُورَ اللهُ وَالاَ فَالْمُوالِدُولَا اللهُ وَالاَ فَحُورَ اللهُ وَالاَ فَالْمُوالِي اللهُ وَالاَ فَالْمُوالِمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِي اللهُ وَالاَ فَالْمُوالِمُ اللهُ وَالاَ فَالْمُوالِمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِي اللهُ وَالاَ فَالْمُؤْمِنِي اللهُ وَالاَ فَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَالاَ فَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمُؤْمِنِي اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهُومُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللْمُؤْمِنُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٧ وارمی جلداعی ٢٧ مزندی حدیث نمبر ٢١٧ ٣٠ مرآة جلد ٨ ص ٣٥، مقتلوة عن ١٥٥ ورمنثور جلد ٢ من ٢٧٠٠ ، كنز العمال حدیث نمبر ٤ ١٩٣٠ البداية والنهاية جلداعی ٤ ١٤٥ ـ ١٢٩ ـ

و مهم نے تهباری گفتگو اورتهبار اتعجب کرنا سنا، یقییناً حصرت ایر انهم الطفایان الله تنارك و تعانى كے «فليل" بين اور وہ ايسے ہى بين اور حضرت موى ايھياء الله تبارک و تعان ہے' 'راز کی بات کہنے والے'' میں ، واتعی وہ ایسے ہی ہیں اور حصرت عيسلي الليكائية الله تبارك وتعالي كي"روح اوركليه" بين اوروه السير بي بين \_حضرت آدم الطفية لكو الله تبارك وتعان نے " چن ليا" اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں (اب آپ علیہ نے ساری ہاتیں بیان کرنے کے بعد ریٹیں کہا کہ میں تو عبد ہوں مجھے عبد ہی کبو ۔ بلکہ آپ عظیمی نے جو ہاتیں ارشاد فرمائیں وہ پیٹمیں )مگر خیال رکھو، میں الله تبارک وتعالی کامحبوب ہوں اور میں فخر بہنہیں کہتا۔ قیامت کے دن حمد کا حجندُ ا میں اُٹھانے ہوں گ<mark>ا ۔جس کے نیجے حضرت آ دم انگیلی</mark> اور اُن کے سواتمام انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے، میں میر فخر ریہ نہیں کہتا۔ قیامت کے دن میں یہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلامقبول شفاعت ہوں گا، میں پہنخر بہنیں کہتا، میں بی پہلا ہوں جو جنت کی زنجیر بلاؤں گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کھو لے گا، پھر میں اُس میں داخل ہول گا اور میر ے ساتھ فقر اء ایمان والے ہول گے۔ میں پینخرینے بین کہتا۔ میں سارے ا<u>گلے پیچ</u>لے لوگوں میں ، اللہ تبارک وتعالی کی بإرگاه میں سب ہے زیا دوعز ہے والا ہوں اور میں پیڅر بیٹییں کہتا''۔

َ اللّٰهِ الللّٰمِلْمِ اللّٰهِ اللّٰه

و میس تمام رسولوں علیهم السلام کا چیثواء ہوں اور میس میرفخر پیڈیں کہتا اور میس علیہ ا

میں تمام انبیا ءکرام علیہم السلام میں آخری ہوں اور میں پینخر بیڈیں کہتا''۔ حضرت جاہر ﷺ سے ہی روایت ہے،فر ماتے ہیں،رسول کریم الطبطیۃ

نے فر مایا:

أَغُطِيُّتُ لِحَمْسًا لَمْ يَعُطَهُنَّ أَحَلًا قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

عیق مفتلوة ص۱۹۵، داری جلدا ص ۱۶۵، مجمع الزواند جلد۸ ص ۱۵۵، کنز العمال حدیث نمبر ۱۸۸۰-۱۹۰۸ میسو ۵۵-۱۳۰۸ -

مَسِيْرَةَ شَهُرِ وَّجُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّ طَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلَّ مِّنُ اُمْتِي اَفُورَةً شَهُرِ وَّجُعِلَتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَجِلَّ مِّنُ اُمْتِي اَفُرَقَهُ الصَّلُوةُ فَلْيُصَلِّ وَاجِلَّتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَجِلَ مِّنَ الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَجِلَّ لِاَحَدِ قَيْدِي اللَّهُ وَلَمُ تَجِلَّ لِاَحَدِ قَيْدِي يُنْعَتُ اللَّي قَوْمَهِ لِلاَحَدِ قَيْدِي يُنْعَتُ اللَّي قَوْمَهِ خَاصَةً وَكَانَ النَّيِي يُنْعَتُ اللَّي قَوْمَهِ خَاصَةً وَكَانَ النَّيِي يُنْعَتُ اللَّي قَوْمَهِ خَاصَةً وَكَانَ النَّيِي يُنْعَتُ اللَّي قَوْمَهِ خَاصَةً وَبُعِثْتُ اللَّي النَّاسِ عَامَةً 15

'' بیجھے پانچ نعمتیں وہ دی گئی ہیں، جو بچھسے پہلے کسی کوئیں دی گئیں۔ ہیں ایک ماہ کے راستہ نے رعب کے فرایعے مدد کیا گیا ہوں اور میر سے لئے ساری زمین مسجد اور ذرابعہ طہارت بنادی گئی ہے کہ میری اُمت کے آدمی کوجس جُند نماز آجائے وہ وہ ہیں پڑھ لے اور میر سے لئے مال نغیمت حال کردیا گیا ہے جو ججھ سے پہلے کس کے لئے حال نہیں تھا۔ مجھے برزی شفاعت دی گئی ہے اور ہر نہی ایسی خاص اپنی توم کی طرف بھیج گئے ہیں، میں سارے اِنسا نوں کی طرف بھیجا گیا ہوں''۔

'' میں قیامت کے دان اولا دِآ دم کا سر دار ہول''۔

قوم کا سید (سردار) وہ ہے، جس کی طرف قوم مصیبتوں میں پناہ لے اوروہ ان کی مصیبتیں دفع کر ہے۔ رسول کریم عظیمی شمام تلوق کی پناہ اور دافع البلاء جیں، اس مرداری کا ظبور قیا مت کے دن بھی ہوگا اور کوئی اس کا انکار نہ کر سکے گا۔ دنیا دکچہ لے گی وہ دن ، اُن کی کا دن ہے، سب اُن کی پناہ لیس گے۔ جولوگ آئ اُن سے فریاد کرنے کو ترک کہتے ہیں کل وہ بھی اُن می پناہ سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ کرنے کوشرک کہتے ہیں کل وہ بھی اُن میں سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ آئ کی پناہ ، آئ مدد مانگ اُن سے گھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

پر مہ ما یں سے حیاست میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں م ور نہ حقیقت تو نیہ ہے کہ رسول کریم سیالی آئے بھی تمام جہانوں کے لئے بنا ہیں ۔ بیا انہیں سے بیچے ہوئے ہیں۔

۸۳ مفلوة ص ۱۴۵، منداحد جلد ۴ مه، جلد ۵ ص ۱۴۸ - ویومفلوة عی ۵۱۱، مرآة جلد ۸ ش ۴۳٪ تریزی حدیث نمبر ۴۴۴۴، منداحد جلد ۴۴۵ س ۴۴۵ - بعض لوگ جہالت کی آگ میں جلتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول کریم الیالیہ کے شان میں فلو پر بینی قصائد پڑھے جاتے ہیں جس میں رسول کریم الیالیہ ہے مدہ مالگی جاتی ہے اور فریاد کی جاتی ہے۔ مدہ مالگی جاتی ہے اور فریاد کی جاتی ہے۔ سیالوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم الیالیہ نے فرمایا ہے: لا تطوونی کیما اطوت النصاری ابن مویسم (وہ ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے کہ ) رسول کریم الیالیہ نے فرمایا تم میری آخر ایف میں اتنا مبالغہ نہ کرو، جیسے فصاری نے حضرت مریم سیما السلام کے بیے حضرت میسی النا مبالغہ نہ کرو، جیسے فساری نے حضرت مریم سیما السلام کے بیے حضرت میسی النا میں النا مبالغہ نہ کرو، جیسے فساری نے حضرت مریم سیما السلام کے بیے حضرت میسی النا میں النا مبالغہ نہ کرو، جیسے فساری نے حضرت مریم سیما السلام کے بیے حضرت میسی النا مبالغہ نہ کرو،

حالانگہ مضمو<mark>ن با</mark>لکل واضح ہے کہ رسول کریم میں فیلنے فرما رہے ہیں کہ فصاریٰ نے حضرت عیمی الطاب کو 'اللہ ہے' کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اور تیسرا اللہ کہا ۔آپ علیقے نے فرمایا:تم مجھے ایسانہ کہنا''۔

آپ عظی اسلامی اسلامی اسلامی است کے جواب میں میہ بات فرمائی ''اندہ ااندا عبد '' کہ میں بندہ ہوں ''فیق و لوا عبد الله و رسو له ''یوں کہواللہ ( تبارک وقعالیٰ ) کے بندے اور اس کے رسول (علیہ کا ) آپ علیہ نظیم نے بیٹیس فرمایا کہ مجھے تم خاتم الہمین نہ کہنا، رقف الرحیم نہ کہنا، سید العرب والعجم علیہ نہ کہنا ۔۔۔

جولوگ نبی کریم میطانی کی عظمت و ثنان سفنے سے پریشان ہوتے ہیں اُن کے اِمام نبی کریم میلانی کے ارشاد عظیم کا جو ترجمہ کر سکے وہ اُن کی ایمانی کمزوری اور ڈینی پہنتی کی غمازی کرتا ہے، ملاحظہ فر مائیں :-

فیرمقلدین کے مولوی وحیرالزمال نے لا تبطوونی کما اطوت النصاری بن مویم فانما انا عبد فقولو اعبدالله و رسوله کارجمه اسطرح کیاے:-

'' مجھ کو اتنا مت چڑھاؤ (میری آمریف میں اتنا مہالغہ نہ کرو) جیسے فصاری نے علیمی اللہ المرائم کے بیٹے کو جڑھا دیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور کیجے تیس ۔ یوں کہواللہ کے بندے اور رسول'' (علیہ ہے)۔

غوركرين وحيدالزمال صاحب كوخوف خدانيين انسمها انها عبد كالرجمه

کرتے ہیں '' میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور کھے نہیں'' ۔ کوئی ایسے لوگوں کو پوچھنے والا ہے کہ'' اور کھے نہیں'' کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ جب کہ حدیث شریف میں ایسا کوئی افظ نہیں جس کا ترجمہ '' اور کھے نہیں ایسا کوئی افظ نہیں جس کا ترجمہ '' اور کھے نہیں'' ہو ۔ یہ وہ الوگ ہیں جنہوں نے عوام الناس کو گھراہ کردیا اور رسول کریم افظی کا ذکر پاک ایک عام انسان کی طرح بیان کر کے آپ میں جنہوں کی عظمت وشان گھٹانے کی نا زیبا اور نا پاک جسارت کی اور بعض سادہ لوح لوگ ایسے لوگوں کی سازش کا شکار ہو کر جرباد ہو گئے ۔

امام البلنتُّت مُحِدِّ و دين وملَّت الثناه احمد رضا خال فاصل بربلوی عليه الرحمه فرماتے بین:

عقل ہوتی تو خدا سے نہ ازائی لیتے ایر گھٹائیں اُسے منظور بردھانا تیرا وَرَفَعُ مَنَا لَکُ فِرِ کُورکُ کا جہایہ جھے پر بول بالا ہے ترا ذکر ہے اُونچا تیرا مث گئے مئتے ہیں من جانیں کے اعداء تیرا فا گھٹا ہے نہ گھٹے اور کے اند کھٹا ہے نہ گھٹے اور کھٹا ہے نہ گھٹے اور کھٹا ہے نہ گھٹے جس کے نہ گھٹے اور کھٹا ہے نہ گھٹے جس کے نہ گھٹے اور کھٹا ہے نہ گھٹے جب بردھائے کے کہ انڈ تعالی تیرا جب بردھائے کے اند گھٹے اللہ تعالی تیرا

## الله تبارك وتعالى چوبيس گفتے صفت وثناء بيان فرما تا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِيُّ طَيَّا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ٥ كَتَرْتَ مِين الم بخارى عليه الرحمد في لكما عِ: قَالَ ابُو الْعَالِيَةَ صَلَاةُ اللهِ ثَنَاءَ هُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَ يُكَةِ ٣٠ "ابوالعالية اس نے كہا۔" اللہ تبارك وتعالى كى صلوة اور سلام سے بيرمراد ہے کہ اللہ تبارک وتعال<mark>ی فرشتوں میں آپ میلیات</mark> کی شاء(لیعنی آحرافیہ) کرتا ہے''۔ الله تبارك وتعالى چونيں مخف نبى كريم عليه كاتر يف كرربا ہے كيا ہم لوگ انداز والكا سے بیں کہ اللہ کریم کب سے آخر ایف فرمار ہا ہے اور کیا کیا آخر ایفی کلمات فرشتوں کے سمامنے بیان فرما رہا ہے؟ ہم لوگ کیا آخر بیف کر سکتے ہیں۔ ہمارے باس تو ایسے الفاظ ہی نہیں میں جو آپ مطابقہ کی عظمت وشان بیان کرسکیں ۔ امام اہلسنٹ امام احمد رضا عليه الرحمد في آپ عظيم كاتريف مين بهت بي الكها بيات سات في الكام رضا" کے عنوان سے ایک سوبہتر (۱۷۶) اشعار میں آپ کے فضائل وخصائل بیان کئے ہیں \_ حضرت شرف الدين بوجيري عليه الرحمد نے قصيدہ بردہ شريف کے ١٦٠ اشعار ميس سر کار کا کنات علی کی منظمتنیں بیان فر مائی ہیں الیکن پیرسب محدود اور ایئے ایئے علم و عقل کے مطابق میں۔

خالق کا کنات، جس کے کلام کی اثنیا ہی نہیں ہے، رب ذوالجلال اپنے کلام وکلمات کے بارے میں نی کریم علی کو ارشادفر ماتا ہے:۔

فُلُ لُوْ كَانَ الْبُحُو مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبُحُو فَبُلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكبف:١٠٩) "(ائم مُحِوب على الله ملك والم آپ عَلِيقَ ) فرما دي الرسندرمير ب رب كى باتوں كے لئے ساجى موتو ضرور مندر فتم موجائے گا اور مير ب رب كى

م سے بغاری جلد ہو سے موسے ۔ اس پیابوالعالیہ وہ بڑے امام دیں، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق عظمہ کوریکھا اور حضرت مربع ہے جھیے تماز پراھی (تیسیر الباری جلد ۴ ص ۳۱۷)۔

با تیں تُمْ ندہوں گی اگر ہم ویہا ہی سمندر اوراً س کی مدد کے لئے لے آئیں'۔ رب کریم کے علیم غیر متناہی ہیں، دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے۔وَ لَوُ اَنَّ مَا فِسی الْارُضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلامٌ وَّالْبَحُو يَمُدُّهُ مِنُ بِعَدِهِ سَبُعَةُ اَبُحُو مَا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ ﴿ لِقَمَالَ : ١٤٤)

'' اور اَّسرزَّ مین میں جتنے پیڑ ہیں، سب قلمیں بن جا 'نیں۔ اور سمندراُ س کی سیاہی ہوں اور اُس کے چیچے سات سمندر اور ہوں تو اللہ تبارک و تعان کی باتیں مُتم نہیں ہوں گی''۔

ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں اور ساتوں سلائے اور جن واٹس لکھنے والے بن جائیں تو بیسب کھے قتم ہوجائے گا گر اللہ تبارک و تعالی کے علوم فتم نہ ہوں گئے ۔ جب رب فوالجلال خودصفت و شائے مصطفیٰ کریم عظیم کر رہا ہے اور بیاسلیلہ چوبیں گھنے کروڑوں سال سے جاری ہے اور تا اہد جاری رہے گا۔ پھر کون کہ سکتا ہے کہ رسول کریم عظیم کی شان ختم ہوگئی ہے؟

الله تبارک و تعالی نے آپ میلی کی شان میں فرمایا ہے: وَ رَفَعَالَ الله عَلَیْ الله میں فرمایا ہے: وَ رَفَعَالَ ا اَکُ فِرِکُورَکُ کِ ۱۰ اور (المعِمُوبِ صَلَّى الله میک وسلم) ہم نے آپ (عَلَیْ اِللهُ میک وسلم) ہم نے آپ (عَلَیْ کَ اِللهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

رُباعی

نال انگل دے چن دو کھن کر دا کھے شہر دا ابدرا منیر و کھو آوے عمر نے جاوے فاروق بن کے سومنا بدلدا کیویں تقدیر و کیھو کھارے کھوہ مشاس وچہ بدل دیندا کب اُوہدے دی شیریں نامیر و کیھو ہر تھاں باک محد ﷺ دا حسن پوسف کرکے اپنے روشن ضمیر و کیھو سوال: مہر بانی فرما کرنور وہشر کے موضوع پر بھی رہنمائی فرمائیں۔
جواب: ہمارے معاشرہ میں عام طور پر نور وہشر کی بحث چلتی رہتی ہے اور اس
بات پر آن پڑھ لوگ بھی طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں کہ رسول کریم میں جوابی ہیں بلکہ کی ہیں گئے ہیں کہ ہماری طرح ہشر میں اور اس بات پر غور وفکر نہیں
میں بلکہ کی ہیں گہ ہم تو آن پڑھ، گئبگار ہیں اور وہ معصوم اور محبوب کا کتات، رحمۃ
ملاحالمین و خاتم آنھیں میں جوابی ہیں۔ آگر ایسے لوگ رہ و دوالجلال کے قادر مطلق ہونے پر یقین کر لیں اور دہ معصوم اور محبوب کا کتات، رحمۃ
اگر آسانوں اور زمین، سورج و چاند اور ستاروں کو بتانا مشکل نہیں۔ نیز آگر بیلوگ
اپنی تعالیق و والا دت پر بھی غور کریں کہ جمیں رہ افتالین نے پانی کی بوند سے بنایا
ہے تو سارے مسائل علی ہوجائیں۔ مگر قدرت الہید پر ناقص اعتقاد نے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے اور کی جھٹی ہیں مبتلا ہیں۔

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فر مات عنين:

نور سے مراد رسول یعنی (حضرت) محمد (مطابق ) ہیں ۔ اس غیر مقامدین کے امام'' شوکانی صاحب'' اپنی تفسیر'' فتح القدری'' میں'' النور سے مراد (حضرت) محمد مطابق'' لکھا ہے۔ سوچ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ '' المسنّت و جماعت' نے رسول کریم عطاقہ کے اس میں ''نور'' ہونے کا عقیدہ گھڑ لیا اور آپ عظاقہ کی بشریت کا الکار کرتے ہیں۔ حالانکہ بھے احقیدہ المسنّت و جماعت کے کسی فروکی کسی کتاب، حکایت و روایت اور تقریر سے کوئی شخص نابت نہیں کر سکتا کہ ابلسنّت و جماعت' رسول کریم عظاقہ کی جن اور تقریر سے کوئی شخص نابت نہیں کہ سکہ بیمن گھڑت نتوی اُن کا اپنا تیار کردہ ہے۔ کسی بھی صحابی مظافہ اور مفسر نے نہیں لکھا کہ رسول کریم عظافہ کو ''نور' ماننا المسنّت و جماعت کا من گھڑت عقیدہ ہونا چاہئے کہ رسول کریم عظافہ کو ''نور' ماننا سے نابت ہے۔ ہرگلہ متزاج سے جمشیدہ ہونا چاہے کہ رسول کریم عظافہ کو 'نور' ماننا سے نابت ہے۔ ہرگلہ استراج سے جمشیدہ ہونا چاہئے کہ رسول کریم عظافہ کو الفیق کو اور فرو و بشر کے متاب ہونے کے کہ مصرت آدم الفیقہ کو بغیر ماں باپ کے خابی فر مایا ہے۔ اُس کے لئے ''نور' سے بینا مشکل نہیں۔ بے شل نوری بشر حضرت میں مصطف عظافہ بینا مشکل نہیں۔ بے شل نوری بشر حضرت میں مصطف عظافہ بینا مشکل نہیں۔

سوال: کیا قرآن مجیدیا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کسی اہل ایمان نے اشخے بیٹے سے انداز گفتگو افتیار کررکھا اشخے بیٹے سے انداز گفتگو افتیار کررکھا ہے کہ رسول کریم مطابقہ کوائے جیما بشر کہتے شکتے نہیں؟

ے بدر میں آرا میں میں سے کوئی دوسرا بھی ، رسول کریم میں کے تعلین جواب: یہ کیا، اُنہ یو ک نورانی ذرات مقدس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ مبارک کے ساتھ نگے ہوئے نورانی ذرات مقدس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ قرآن مجید میں" بشر'' سے کہا گیا ہے ،کس نے کہا

۱۳ هر ۱۳ مین عباس می ۱۷ دانشنی جلدا می ۱۳ آخیه قرطبی جلد ۱۳ و ۱۳ می ۵ در بینهاوی جلدا می ۱۲ ۱ - ۱۳ هر ۱۳ هر انقد بر جلد ۱۶ می ۱۳ می ساز ۲ میجای المکترند العصر بیاسیدا پیروت آخیه موانیب الرحمان جلد ۱۲ می ۱۰۸ - ۱۹۸۷ - ہے اور کیوں کہا ہے؟ جب آپ کو بیہ معلوم ہو جائے گا پھر نور وبشر کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔

قرآن مجيد مين 'بشهو اوربشهوا'' كالفظ ١٣٥مرتبرآيا هـ- بيلفظ قر آن مجید کی مندر جد ذیل ۴۳ سورتوں میں آتا ہے: نمبر ثبار سورة اورآيت نمبر نمبر ثبر شار سورة اورآيت نمبر 1- TL 2011: 82-27-المائدة: ١٨ \_# س\_ الانعام: <u>١٩\_</u> ٣١ هود: ١٢٤ ۵۔ پوسف: اسم۔ أبر أهيم: أأراب \_4 2- الحجر: ٣٣ ـ ٢٨\_ النحار: ٣٠١\_  $-\Lambda$ الكهف: ١١ 9- الاسوى: ٩٣-٩٣-<u>-</u> \_(+ اا - مويم: ٢٦ ـ٢٩ ـ ١٤ - M- Mr : 1 1 1 - M--11 الفرقان: ۵۳ـ " المؤمنون: ٢٣٣ mm - ١٢٣ -11 الروم: ٢٠\_ 10 الشعر آء: ١٨١ ١٥٥ ـ \_14 ص: اکـ حار- ياسين: 10--16الشورئ: ۵۱ ـ ١٩ . حم السجده: ٢ \_ \_ /\*\* ٢١ - القمر: ٢٢\_\_\_ التغابن: ١١\_\_ \_ ++

۱۳۳۰ المدائر: ۱۳۵۰–۱۳۵۳ ۱۳۵۰ محمل الاتا العامال على سرتخابة الشاء من كردوا السرمال آلام عن

مُحولہ بالا آیات مبارکہ میں سے خلیق بشریت کے حوالہ سے جار آیات ہیں۔
(۱)۔ وَإِذُ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ 'بَشَوْا مِنْ صَلْصَالِ
مِنْ حَمَا مَّسُنُونُ نِ ٥ (اُحِر : ٣٨) ' اور یا دکروجب آپ (عَلِیْنَ ) کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ' بشر' کو تعنگہ ناتی مٹی سے بنانے والا ہوں جو پہلے سیاہ بد بودار کیچراتھی''۔

(٢) - وَمِنُ اينِهِ آنُ خَلَقَكُمُ مِنْ تُسرَابِ ثُمَّ إِذَاۤ ٱنْتُمُ بَشَرٌ

تَسنُتَشِورُ وُنَ0 (الروم: ۴۰)'' اوراً س کی نشانیوں سے ہے بید کرتہ ہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر جھی تم انسان (بشر) ہوا دنیا میں سیلے ہوئے''۔

(٣) وهُو اللّٰذِي خَلَقَ مِنَ الْمُآءِ بَشَوًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا لَٰ وَكَان رَبُّكَ قَلِيرُاه (الْفَرَان :٥٣)
 وَكَان رَبُّكَ قَلِيرُاه (الْفَرَان :٥٣)

'' اوروہی ہے جس نے پانی سے 'بشر'' بنایا پھر اُس کے رشتے اور سرال قرر کئے''۔

(٣) ۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ ۚ بَشَوًا مِّنُ طِيُنِ ٥ (٣: ١٤) "يا دكرو جب آپ (عَلِيْنَةً ) كرب نے فرشتوں سے فرمایا تھا كہ میں مٹی سے انبان مناؤل گا"۔

دیگر جار آیات میں افظ ''بشر'' حضرت کی لی مریم رضی الله منها کے حوالہ سے ارشاد ہوا ہے:

(۱)۔ قَالَتُ رَبِّ اَنَّنِي يَكُونُ لِنَي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمُسَسَنِيُ بَشَرٌ ﴿ اللهِ عَمِ اللهِ عَلَمَ مَسَسَنِيُ بَشَرٌ ﴿ اللهِ عَمِرانِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

اِی طرح سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت جبر ایکل ایمن علیہ السلام کو حضرت جبر ایکل ایمن علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے باس بھیجا گیا تو اللہ تبارک وتعالی نے فر مایا:
(٣)۔ فَارُ سَسَلُمُ عَلَا اِلْکُها رُوْحَنَا فَتَسَمَقُلَ لَهَا بَشَوًا سَوِیًّا ٥ (مریم: ۱۵)
"پھر ہم نے اُس کے باس ابنا روحانی (حضرت جبر ایکل ایمن الفَلَالِا) بھیجا جو ایک تندرست بشر کی شل ظاہر ہوا"۔

''اُس نے کہا کہ میں میرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور گھیے میں بخشے آیا ہوں''تو جواباحشرے کی لی مریم رضی اللہ عنہانے کہا:

(٣)۔ قَـالَـتُ آنَى يَكُونُ لِى غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرَ (مريم: ٢٠)
 (٣)۔ قَـالَـتُ آنَى يَكُونُ لِى غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرَ فَى بَشَرَ (مريم: ٢٠)
 (٣) بولى مير ـ بال الركاكبال ـ موگا؟ مُحِصَةُ كى بشر في باتيونيس لگايا"۔

پھر اللہ (تبارک وقعالیٰ ) نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو بیٹا عطا فرمانے کے بعد فرمایا:

(٣) ۔ فَامِمَا تَوَيِنٌ مِنَ الْبَشَوِ اَحَدًا لاَ فَقُولِلِي ٓ إِنِّهِي نَذَرُتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيُومُ إِنْسِينًا ٥ (مريم:٢٦) " پُر اَلرَوْ كَى "بَثر" كود يَجِيةً مَهِ دينا مِين نِهُ رَحَان كاروزه مانا جِنْوْ آنَ هِرِّرَكِي سَه بات نَدَرُون كَى" -

## چندمتفرق آیات مبارکه:

(۱)۔ جب میہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ (تبارک وتعالیٰ) کے بیٹے اور بیارے بیں تو اللہ (تبارک وتعالیٰ) نے اپنے بیارے محبوب نبی کریم عظیمی سے فرمایا: آپ عظیمی فرمائیں وہ تہمیں گنا ہوں پر عذاب کیوں فرما تا ہے؟ بکُلُ اَنْتُمْ بَشَوَّ مِّمَنْ خَلَقَ عَ (المائدة: ۱۸)

" بلکہ تم بشر ہواس کی مخلو تات میں ہے"۔

(۲)۔ جب رسول کریم جھٹائیٹ لوکوں کوقر آن مجید سناتے تو کفار کہتے: اِنْسمَسا یُعَلِّمُهُ بَشَوَّ <sup>ط</sup> (الحل: ۱۰۳)'' بیکوئی بشر ہے جوانہیں سکھا تا ہے''۔

(س)۔ کافروں کو اپنی فندرٹوں اور دیگر کھلو تات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَ مَسَا جَعَلُنَا لِیَشَو مِنْ قَدُلِکَ الْخُلُدَ ﷺ (الانبیاء: ۳۲)'' اور ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کے گئے دنیا میں جیکھی نہ منائی''۔

(٣)۔ ولیدین مغیرہ جب قرآنِ مجید کوسنتا تو کہتا: إِنَّ هَـٰـذَ ٓ اِللَّا قَوْلَ الْبَشَوِ ٥ (المدرُ: ٢٥)'' اور کہنے لگا یہ بشر کا کلام ہے''۔

(۵)۔ دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا: کُوٹا اَحَدَّ لِلْبُشَوِ ٥ (المدرُّ: ۲۹) ''بشر کی کھال اٹا رکیتی ہے''۔ ( کون سے بشر کی، ولید بن مغیرہ اور اُس کے ہم خیال لوگوں کی)۔

(١) م نَذِيْوًا لِلْبُشُوه (الدرّ:٣١) "بشرك لي دُراوَ".

(2)۔ قرآنی آیات مبارکہ جنت و دوزخ کے حالات اور فرشتوں کی تعداد کے بارے میں فرمایا: وَمَا هِبَیَ إِلاَّ فِرْتُونِی لِلْبَشَوِ ٥ (المدرُّ: ٣١)" اور وہ قوشیں گر آدی بشر کے لئے نصیحت"۔

> سوال: کیا اللہ تبارک وتعال نے انہاء کرام علیہم السلام کو ' بشر' فرمایا؟ جواب: جی باں! ملاحظہ ہو:-

انبياءَ رَامِ لَيْمِ إِسَامِ كَمُثَنَ كَ يَبِلُونِ مِينَ سَ اَيَكَ پَبِلُو مَيَانَ فَرَ مَلِياً كَذِهَا كَانَ لِيَشَوِ اَنْ يُتُوْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَ النَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقَوُلُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ كُونُوا رَبِّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِهَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ ( آل عُران: ٤٩)

''کسی ''بشر'' کو بیرخی نہیں کہ اللہ (تبارک وقعال) اُسے کتاب، علم اور نبوت (کا تاج) عطافر مائے پھر وہ اوگوں سے کے کہ اللہ (تبارک وقعال) کو چیوڑ کرمیری عبادت کرو، بال بیہ کیے گا کہ اللہ (تبارک وقعال) والے ہوجاؤ ۔اس سبب سے کہتم کتاب سکھاتے ہواور اس لئے کہتم درس دیتے ہو''۔ سوال: انسانوں میں سے کس کس نے انبیاء کرام علیم السلام کو بشر کہا؟ جواب: سفار نے انبیاء کرام علیم السلام کو بشر کہا۔ جواب: سفار نے انبیاء کرام علیم السلام کو بشر کہا۔ صرف بشر ہی شیں بلکہ اپنے جواب، سفار کہا۔

سوال: کوئی آیت مبارکہ پیش کی جاسکتی ہے؟

جواب: کوئی ایک آمیت مبار که گیا، سات آیات مبار که پیش کی جاسکتی ہیں:
"جب اُن کے رسولوں (علیم السلام) نے فرمایا: کیا اللہ (تبارک وتعان)
میں شنگ ہے؟ (وہ تو) آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ شہیں بلاتا ہے تا کہ
شہار کے چھڑنا ہ معاف فرمائے اور موت کے شررہ وفتت تک شہاری زندگی ہے عذاب
دے "رجب بیا تیں اُن کے رسولوں علیم السلام نے فرمائیں تو جوابا کفارنے کہا:

(١) - قَالُوْ اللهُ اللهُ مَشَرُ مِنْ لَنَا اللهُ مَشَرُ مِنْ لَنَا اللهُ تُورِيُ لُوُنَ اَنُ تَصُدُّونَا عَمَا

كَانَ يَعَبُدُ الْبَآوُ فَا فَالْتُوْفَا بِسُلُطَنِ مَّبِينِ (ابرائيم: ١٠) "بولے تم تو جميں جيسے بشر ہوئتم چاہتے ہو كہ جميں اس ئے بازر كھوجو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اب كوئى روشن سند ہمارے ياس لے آؤ"۔

' معضرت نوح الفيسية ني جب لوكوں سے فرمایا! اے میری قوم الله (تبارك وتعالیٰ) کے سواتہ ہارا كوئی معبو ونہیں تو كياتم ڈرتے نہیں؟''

(٣): فَقَالَ الْمَالُا الَّهِ فِينَ كَفَرُوْا مِنْ قُوْمِهِ مَا هَذَ ا إِلَّا بَشَوَّ مِنْ قُوْمِهِ مَا هَذَ ا إِلَّا بَشَوِّ مِنْ قُوْمِهِ مَا هَذَ اللهُ كُانُولَ مَلَئِكَةً عَمِ مِنْ لُكُمُ " وَلَوُ شَآءَ اللهُ كُانُولَ مَلَئِكَةً عَ مِنْ لُكُمُ اللهُ كُانُولَ مَلَئِكَةً عَ (الْمَوْمُون: ٣٣٠) " تَوْ أَن (حَفرت نوح الْفَيْنَةُ) كَيْ قوم كَكُافر مروارول (نَهُ الْمَوْمُون: ٣٠٠) كَمَا مِيتُو تَهِيل مَرْتَهارت جيها بشر - مِد جا بتنا هِ كُرتَهارا برُدُ ابَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

كافرون كے سرداروں نے اين قوم كے لوكول سے كبا:

(٣) ۔ فَقَالُ الْمَالُا الَّهِ يُنَ تَكَفَّرُوا مِنْ قَوْمِهُ مَا نَوانكَ إِلَّا اللَّهِ يُنَ فَوْمِهُ مَا نَوانكَ إِلَّا اللَّهِ يُنَ هُمُ اَوَالإِلْنَا بَادِي بَاللَّهُ اللَّهِ يَنَ هُمُ اَوَالإِلْنَا بَادِي فَاللَّهُ اللَّهِ يَنَ اللَّهُ اللَّهِ يَنَ اللَّهُ اللَّهُ يَنَ هُمُ اَوَالإِلَى اللَّهِ يَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللللللِّلِي اللللللللِّلِي الللللِللللِّلِي الللللللِّلِي الللللللِّلْمُ الللللِل

جواباً توم کے سرداروں نے لوگوں سے کہا:

(٣)۔ مَا هٰلَ ٓ اللَّا بَشُوْعِنْلُکُمْ لَا يَسُكُلُ مِمَّا تَٱكُلُونَ مِنْهُ وَيَشُوبُ مِـمَّا تَشُوبُونَ ٥ُ (الْمَوْمُون:٣٣) '' يَوْنِين مَّرَمَ جِيبابِشر جَوْمَ كَعَاتِ بُواْس مِين سَـكَعَا تَا ہِے، جَوْمَ چِتے بُواْس مِين سے پِيّا ہِے''۔

حضرت صالح النَّلِيُّةُ نِهُ السِينَ رسول النَّلِيُّةُ ہونے كا اعلان فرمايا اور لوگوں كوائيان لانے كے بعد آخرت كى فعمتوں كے بارے ميں بتايا تو وہ كہنے لگے: (۵) ـ قَدَالُوْ آ إِنَّمَاۤ أَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّدِيْنَ 0 مَّ مَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّفُلُنَاهِ فَأْتِ بِايَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ٥ (الشعراء: ١٥٣ ـ ١٥٣) "توبولے ثم پرجاده بوائے تم تو جمیں جیے پشر ہوتو کوئی نشانی لاؤ آئر سے ہو"۔

حضرت شعیب النگلین کے اپنے رسول النگلین ہونے کا اعلان فرمایا: اللہ (تبارک وقعائی) سے ڈرنے ، آنوی اختیار کرنے ، ناپ تو ل پورا کرنے کا حکم دیا اور زمین پرلوٹ مار اور فسا دیجیلانے سے روکا تو کھنے لگے:

(۱) ۔ وَمَا ٱنُتَ اِللَّهِ بَشَرٌ مِثُلُنَا وَإِنْ نَظُنُکَ لَمِنَ الْکُذِبِیُنَ٥ (اشعراء:۱۸۹)''تم تو نہیں ہو گرہم جیسے بشر۔ بیثک ہم تنہیں جھونا جھتے ہیں''۔ کافروں نے اللہ(تبارک وتعالی) کے انہیاءکرام علیم السلام کا انکارکیا اور

ایئے انتال کا وہال چکھا اور اُن کے لئے دردنا ک عذاب ہے:۔

مرداران قریش جب قرآن کریم کے مقابلہ سے نا بڑ رہے تو کعبہ معظمہ
کے پاس جمع ہوئے اور وہاں نبی کریم سے اللہ کے وہلو ایا اور کہنے گئے آج ہم نے آپ
عظامتہ کو فیصلہ کن بات کے لئے بلو ایا ہے۔ اگر آپ عظامہ عالی تو ہم ملک و
دولت، اچھی بیوی، بادشاہت آپ عظامتہ کو دے دیں۔ اگر آپ عظامہ کو کوئی
د ماغی بیاری ہے (نعوذ باللہ) تو ہم آپ عظامتہ کا علا لی کروا دیں۔ فرچہ ہم پر
ہوگا۔ آپ عظامہ نے فرمایا: ان میں سے کھے بھی نہیں ہم صرف اللہ تبارک و تعالی
کو ایک اور مجھے اُس کا سچا رسول عظامتہ مان لو۔ اِس میں تمہاری خبر ہے، ورنہ میں

تہماری تختیوں پر صبر اور رہ فوالجلال کے فیصلے کا انظار کروں گا۔ تب وہ ہو لے التھا اگر آپ سے رسول علی تبری تو کعبہ معظمہ میں چارنہریں جاری فرما دیں۔
مکہ مکرمہ کے جنگل پہاڑوں سے صاف کردیں۔ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ فرما دیں دیں کہ وہ آکر آپ (عظام ) کی کوائی دیں یا اپنی کوائی کے لئے کوئی فرشتہ اتار دیں یا مہم از کم آپ علی فرشتہ اتار دیں یا مہم از کم آپ علی اللہ کی کوائی میں تو آپ اللہ کی ایک کوئی فرشتہ اتار ہونے چاندی کے قرائی کوئی فرشتہ اتار ہونے چاندی کے قرائی کوئی فرشتہ اتار ہونے چاندی کوئی فرشتہ اتار ہونے چاندی کوئی فرشتہ اتار ہوئی کا کرآپ علی ہوئی میں ایک کو ایک کوئی کی کوئی کو ہم بھی میر سے ایک کرآپ علی ہو ہم بھی میر سے ایک کرآپ کو ہم بھی ہوئی کی کرآپ ایک کو ہم بھی ہوئی کی کرآپ ایک کو ہم بھی ہوئی کے فرمایا:

وَقَالُوْا لَنُ نُوْمِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْاَرُضِ يَنُهُوُعًا أَوْ تَكُونَ لَکَ جَنَّةً مِن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهُرَ خِلْلَهَا تَفْجَيُرًا أَاوُ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كُمَّا زَعَمُتَ عَلَيْنًا كِسَفًا اَوْ تُاتِى تَفْجِيرًا أَاوُ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كُمَّا زَعَمُتَ عَلَيْنًا كِسَفًا اَوْ تُاتِى بَعْفَ وَالْمَلْئِكَةِ قَيْلاً فَا اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُوفِ اَوْ تَرُقَى بِاللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَيْلاً فَا وَيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُوفٍ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَآء \* وَلَن نُومِنَ لِرُقِيرِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقُرَوْهُ \* فِي السَّمَآء \* وَلَن نُومِن لِرُقِيرِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقُرَوْهُ \* (بْنَ الْمِلْئِلُ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقُرَوْهُ \* (بْنَ الْمِلْئِلُ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقُرَوْهُ \* (بْنَ الْمِلْئِلُ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقُرَوْهُ \* (بْنَ الْمِلْئِلُ عَلَيْنَا كُتْبًا نَقُورَوْهُ \* (بْنَ الْمِلْئِلُ عَلَيْنَا كُتْبًا نَقُرَوْهُ \* (بْنَ الْمُلْئِلُ فَي أُولُولُ لَكُ مَتَى تُنْوِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا لَقُولُولُهُ وَلَيْكُ مِنْ لِرُقِيرِكَ حَتَّى تُنْوِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا لَقُولُولُهُ وَلِي السَّمَةُ وَلَوْلُولُ فَي لَيْتُ مِنْ اللْمُولِيلُ فَيْلًا لَالْمُولُولُ الْمُنْ لِلْ اللْمُلْؤِلُهُمُ وَلَالِمُ عَلَيْنَا كِسُلُولُولُولُ اللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَيْكُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلُهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِكُولُ فَلَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِكُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَكُولُولُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلَيْكُولُ مِن لِلْمُ لَقُولُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَا لِمُ لَالْمُلْمُ لِلْمُ

"اور کافر ہو لے کہ ہم آپ (عظیمہ ایس نے ایمان نہ لائیں گے بیباں تک کہ آپ (عظیمہ ایس نے بیباں تک کے آپ (عظیمہ ایس نے ایک ایس عظیمہ ایس نے ایک ایس نے ایک ایس نے ایک کی جھوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر آپ (عظیمہ اُس کے اندر بہتی نہر یں رواں کریں یا آپ (عظیمہ اُس کے اندر بہتی نہر یں رواں کریں یا آپ (عظیمہ اُس کے فرشتوں کو ضامن لے آئیں ، یا آپ نے کہا ہے ۔ یا اللہ (بل جادیک) وراً س کے فرشتوں کو ضامن لے آئیں ، یا آپ (عظیمہ اُس کے فرشتوں کو ضامن لے آئیں ، یا آپ (عظیمہ اُس کے فرشتوں کو ضامن لے آئیں ، یا آپ (عظیمہ اُس کے فرشتوں کو ضامن لے آئیں ، ہم آپ (عظیمہ اُس کے جراحہ جائیں ، ہم آپ (عظیمہ اُس کے جراحہ جائیں ، ہم آپ (عظیمہ اُس کے جراحہ جائیں ، ہم آپ الاس جو ہم پراھیں ، اِس طرح کہ ہمارے سامنے فرشتہ آئے اور اُسی ہوئی کتاب نہ اِس طرح کہ ہمارے سامنے فرشتہ آئے اور اُسی ہوئی کتاب ملتی آئی عظیمہ کو دے جائے ، ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں اور اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی آپ عظیمہ کو دے جائے ، ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں اور اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی آپ عظیمہ کو دے جائے ، ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں اور اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی آپ عظیمہ کو دے جائے ، ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں اور اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی آپ عظیمہ کو دے جائے ، ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں اور اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی اُس کی ہوئی کتاب ملتی اُس کے ہاتھ سے کتاب ملتی اُس کی ہوئی کتاب ملتی اُس کے کتاب ملتی کتاب ملتی کا اُس کی ہاتھ سے کتاب ملتی کتاب ملتی کتاب ملتی کا اُس کے کتاب ملتی کتاب ملتی کی کتاب ملتی کتاب ملتی کی کتاب ملتی کتاب ملتی کا اُس کی کتاب ملتی کی کتاب ملتی کی کتاب ملتی کتاب کتاب ملتی کتاب مل

ہوئی بھی ملاحظہ کریں"۔اُن کی بیساری بکوائی مخض نداق کے طور پڑتھی، اگر بیہ مطالبے بچرے بھی ملاحظہ کریں '۔اُن کی بیساری بکوائی مخض نداق کے طور پڑتھی، اگر بیہ مطالبے کے بورے بھی وہ ایمان ندلاتے اور نتیج بیڈنکٹا کہ عادت البید کے مطابق مجز ہ دیکھنے کے بعد ایمان ندلانے کی وجہ سے وہ بلاک کر دیئے جاتے جبکہ بیہ بات سرکار کا نئات علیانی کو کوارانہ تھی ۔تو اللہ (تبارک وتعانی) نے فرمایا:

قُلُ سُبُحَانَ رَبِّنَى هَلُ مُحُنْتُ إِلَا بَشَوَا رَسُولاً ٥ (بَنُ الْمَالِيَةِ ) فَرَمَا ثَيْلَ، بَإِكَ بِ السَّرَائِيلَ اللهُ عَلَيكَ وَعَلَم ) آپ (اَلْمَالِيَّ ) فَرَمَا ثَيْلَ، بَإِكَ بِ السَّرَائِيلَ وَاللَّهُ ) كَا رَبُول بَنَا كَرَ بَيْجَابُوا '' مِي ارْبُود وَلَا اللهُ ا

جواب: انبیاء کرام علیم السلام کی بشریت پرنظر رکھنا ایمان سے روک دیتا ہے۔ جس جس نے (حصرت) محمد مطابق کو ابن عبداللددیکھاوہ ابوجیل اور ابواہب ہی رہا اور جنہوں نے محمد رسول اللہ علیق کودیکھا وہ صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله عنہا ہوئے۔

الله ببارک وتعالی فرماتا ہے: اے محبوب (صلی الله ملیک وَملم) قُللُ لَّـوُ کَـانَ فِسی الْاَرُ صِ مَـلَـثِـگَةً يَــمُشُـوُنَ مُطُمَئِنِيِّسُ لَنَوَّ لُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السّـمَـآءِ مَلَكًا رَّسُوُلا ٥ (بَى امرائيل: ٩٥) "(آپ عَلَيْهُ ) فرمائيں اگر زين پرفرشتے ہوتے اچين ہے چلتے تو ہم ان پررسول بھی فرشتے اتارتے"۔

اُنبیاء کرام علیهم السلام کو ایئے جیسا کہنا گمراہی اور ہے دینی کی جمۃ ہے۔ شیطان کی گمراہی کابھی بہی سبب ہوا۔ سوال: شیطان کی گمراہی کا کیا سبب تھا؟

جُوابِ: الله تِبَارِكُ وَتَعَالَىٰ نِي فِرِ مِالِمَا: يَسَابُ لِيُسْسُ مَمَا لَكَ ٱللَّا تَكُونُ وَ مَعَ السُّجِدِيْنَ ٥ قَالَ لَـمُ أَكُنُ لِّالسُّجُدَ لِيَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَّصَالٍ مِّنُ حَــهَامْسُنُونُ ٥ ( الجر ٣٣١ ٣٢ ) " ا \_ الليس تحقيم كيا بوا تو سجده كرنے والول ے ایک رہا؟ کہنے لگا، مجھے زیبانہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جے تو نے بجتی ہوئی منی سے بنایا جوسیاہ بد بودارگار کے سے تھی'۔

سوال: کس نے نبی الفیک کو بے اولی کی نظرے بشر کہا؟

جواب: مخلوق میں <mark>بے ا</mark>دلی سے نبی (النکٹلا) کو بشر کہنے والا سب سے یہلا شیطان ہے اور جو کوئی نبی (النکھیں) کی ہراہری کے لئے بشر کے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ دوسر <mark>ے بی</mark>ر کہ شیطان نے حضرت آ دم النظمی کی جم کو دیکھا، روح اورنورکو نه دیکھا ہو جس کی نگاہ صرف نبی کریم میں کیائیے کی بشریت پر ہی ہوا س کا انتعام شیطان <mark>سا ہوگا۔</mark>

سوال: کہتے ہیں رسول کریم علی نے اپنے آپ کوبشر کہا؟

جواب: جی بان! مگر کیون اور کس لئے فر مایا: غور کریں: - اللہ تارک و تعان کے فرمانے يرُ رسول كريم عَلِينَ نِي فَرمايا: قُلُ إِنَّهُ أَنَا بَشَوٌّ مِّنْلُكُمْ يُوُحَى اِلَتَّى أَنَّهُمَا اِللَّهُ كُمْ اِللَّهُ وَّ احِدًّ ۚ (الكهف: ١١٠)''(ائْمِ صَلَى الله ما يَكُ وسَلَم) فرما نیں ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں ۔ مجھے وحی آتی ہے کہ شہارا معبود ایک ہی معبود ہے''۔ یعنی میں بشر صاحب وحی ہوں۔مثلیت صرف ظاہری چیر ہے میں ہے، جیسے معترت جبرائیل الفیلی جب شکل بشری میں معترت نی کی مریم رضی اللہ عنہا کے باس آئے کیا 'رسول کریم ﷺ کے باس آئے تھے تو سفید کپڑے اور سیاہ بال رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ نور تھے۔الیے ہی حضور نبی كريم عَلِينَا أَعْلَمُ أَحِيرِ عِبِيرِ مِن مِينِ بشر اور حقيقت مِين نور بين \_ قَــَدُ جَآءَ كُمُ مِنَ اللهِ نُورٌ" (المائدة: ١٥)" مِ شُكْتُهار بياس الله (بل جلاله) كي طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب'۔

انسان حیوان باطق ہے۔ ناطق ہونے نے انسان کوتمام حیوانوں سے متاز کردیا، گرکوئی حیوان بیٹیس کہ سکتا کہ بیس انسان کی مثل ہوں۔ وجی نے رسول کریم انسان کی مثل ہوں۔ وجی نے رسول کریم انسان کی مثل ہوں۔ وجی نے رسول کریم انسان میٹیس کہ سکتا کہ بیس نبی انسان کے متاز کر دیا، کوئی انسان میٹیس کہ سکتا کہ بیس نبی انسان کی مسلم کے ہوں۔ جولوگ میں کہ رسول کریم انسان میٹیس کورکرنا طرح ہوں۔ جولوگ میہ کہتے بیس کہ رسول کریم انسان میں جن بیس لوگوں نے انبیاء کرام میہ ہم انسان موانی مثل کہا وہ کفار تھے، کسی بھی صاحب ایمان نے ایسان بیس کہا۔

مورہ حم اسجدہ کے شروع میں اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد مبارک ہے:

" بیقر آن مجید بڑے رحم فرمانے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کرکے اتا را گیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں آیات مفصل بیان فرمانی گئی جیں۔ یہ عربی میں آیات مفصل بیان فرمانی گئی جیں۔ یہ عربی میں ہے اور عقل والوں کے لئے خوشخری وینے والا، ڈر سنانے والا ۔ تو اُن میں سے اکثر نے منہ پھیرا تو وہ شنتے ہی نہیں "۔ (یہال شنے سے مراد تو جہ اور قبول کرنے کی نیت سے سننا ہے )۔

کافروں نے کہا: وَقَالُوْا قُلُو ٰہُنَا فِی ٓ اکسنَۃ مِنْہُا وَمُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

بیہ بنا سکتا ہے کہ کس کیٹر ہے کا غلاف اُن کے دِل پر چڑھا ہواتھا''۔ بیٹک کوئی مخص

نہیں دکھایا بتا سکتا گرتاویل کرے گا کہ کفر کا غلاف چڑھا ہوا تھا اور کا نول میں غفلت اورا نکار کے ڈٹ تھے۔

ا یسے ہی تاویل کرنا پڑے گی کہ کفار سے میہ کہنا کہ میں تہاری مثل بشر ہوں، بیصرف ظاہری اعضاء کے نظر آنے کی وجہ سے فر مایا، نہ کہ حقیقاً۔

یورے قرآن مجید میں غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوگا اگر دویا تین ہیات میں انبیاء کرام علیم البلام اور خصوصاً رسول کریم میکانیج نے اپنے ہارے میں فر مایا ہے کہ میں تہاری مثل بشر ہوں تو بیر کفار کے حجاب کو دور کرنے کے لئے فر مایا، نہ ریہ کدرسول کریم میں ایک جائے اُن جیسے ہیں اور قر آن مجید میں ریہ آیات مبار کہ بھی ا بیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ مطابقہ کونوراورسر اجامنیر ابھی فرمایا ہے۔ سوال: سیا قر آن مجید میں کوئی ایس آیت ہے جس میں میابت ہو کہ کسی ایمان والے نے حضور نی کریم عظی کوائے جیسابشر کہا ہو؟ جواب: قرآن مجید میں اسی کوئی آیت نہیں سے جس سے نابت ہو کہ ایمان والول نے رسول کریم ﷺ ہے کہا ہو، آپ (ﷺ) ہماری مثل بشر ہیں۔ سوال: ایمان والوں کو نبی کریم ﷺ کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا جاہے؟ جواب: اہل ایمان کو بیعتبیدہ رکھنا جا ہے کہ رسول کریم عظیم فور بھی ہیں اور بشر بھی لیعنی ہے مثل نوری بشر میں، جولوگ ہر وقت بشر بشر کی رے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہماری طرح بشرین، اُن سے مطلقاً بیخے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ '' بیا کہنا کہ نبی کریم میں میں ہاری مثل بشرین '۔ بیٹو کسی بھی آیت کار جمہ مُنیں۔اَرکوئیانِسَمَا اَنَا بَشَوَّ مِثْلُکُمْ یرُورکراپیارؓ جمدکرتا ہےتو جھوے بواٹا ے۔ اس میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں تہماری مثل بشر ہوں، پہنیں فرمایا: تم میری مثل بشر ہو۔''میشز'' والی جتنی آیا ہے اپن جن میں انتیاء کرام علیهم السلام کو 'بشر'' کہا گیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے چند ہاتوں کا پتا چتا ہے:

(۱)۔ - انتیاءکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے ''بشر''فر مایا۔

(۲)۔ انبیاء کرام علیم السلام کو شیطان نے ''بشر'' کہا۔

(٣٠) - انبياء كرام عليهم السلام نے خود اپنے آپ كو ميشز ' فر مايا -

(۴)۔ آنبیاء کرام علیم البلام کو کافروں نے ''بشر'' کہا۔

اب جوانبیاء کرام علیم السلام کو اینے جیسابشر کہتا ہے، وہ کون ہے؟ کیاوہ شیطان ہے؟ کیاوہ شیطان ہے؟ کیاوہ کافر ہے؟ اللہ تبارک وتعالیٰ تو کوئی ہوئی ہیں سکتا اور نہ ہی کوئی "رسول" ہوسکتا ہے۔ البذا سوچتا ہوگا ایسا کہنے والا کوئ ہے؟ ایمان والے تو آنبیاء کرام علیم السلام کونی علیہ السلام تو والسلام ہی لیکارتے ہیں۔

جمن آیات مبارکہ بلیں آنہاء کرام علیہم السلام کی بشریت کا ذکر ہے ان کا سیاق وسیاق کے حوالہ سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ معاملہ واضح ہو کہ بیہ روز انہ کا معمول یا اٹھتے بیٹھتے کی بات نہیں ۔ ظاہری بشری کو دکھے کر ایئے جیسا بشر

کہنے والول کوایے جیبا کہنے سے پہلے بیسوج لیما جا ہے کہ

- (1) كياوهرسول ين
- (۲)۔ کیاوہ معصوم ہیں؟
- (٣)۔ کیاوہ صاحب قرآن ہیں؟
  - (٣)\_ كياوه الم الانبياء بين؟
- (۵)۔ کیاوہ صاحب معراج ہیں؟
  - (۱)۔ کیاوہ نبی مجتنب میں؟
- (4)۔ کیاوہ اللہ تبارک وتعان کے صبیب ہیں؟
  - (۸)۔ کیاوہ خاتم انہیں ہیں؟
  - (٩) كياوه رحمة للعالمين بين؟
  - (۱۰)۔ کیاوہ صاحب خلق عظیم ہیں؟
  - (۱۱)۔ کیا اُن پر نماز میں سلام پڑھا جاتا ہے؟
- (۱۲)۔ کیا اُن پر نماز میں درودشریف پڑھا جاتا ہے؟

فرشة درودوسلام ريا<u>هة بين يارياهيس م</u>راع

- (۳۵)۔ کیاوہ صاحب مجزہ ہیں؟
- (٣٧)۔ کیاوہ دیائے طبیل الفکھلا ہیں؟
- (٣٤) \_ كياوه بثارت عيلى الفلفالا بن؟
- (٣٨) كيا قيامت كردن أن كے ماتھ بين حمد كاحبيند الوائے أحمد ) موكا؟
  - (۱۹۹)۔ کیا اُن کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے؟
- (۴۴)۔ کیا جب حضرت آدم الفکھ اروح اورجہم کی منزلیں طے کررہے تھے وہ اُس ونت شی تھے؟
  - (۱۲)۔ اور جب وہ پیراہوئے تو کیا اُس ونت شیطان رویا؟
  - ( ۳۲ )۔ کیا اللہ تارک وتعالٰ نے اُن کوزمین کے فرز انوں کی جابیاں دی ہیں؟
    - (۳۳)۔ کیاوہ قیا مت کے دن سب سے پہلے شفاعت کریں گے؟
      - ( ٣٣ )۔ كيا قيامت كے دان أن كى شفاعت قبول مولى؟
      - (٢٥)۔ كيا ال كے سونے كے باوجود إن كاوضو قائم ربتا ہے؟

(ایسی اور بھی ہے شار ہاتیں ہیں جس کی تفصیل زیر طبع بر ی کتاب نور میں آپ ملاحظہ فر مائیں ہے اور یقینا نفی میں ہے تو پیر کس منہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم سلطینی ہماری شل بشر ہیں؟ آپ مطابقہ تو ہے مثل فوری بشر ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں کتاب الصوم کے حصہ 'نباب الوصال'' میں سات روایا ہے نقل کی ہیں۔ ان روایا ہے کہ ام الموشین حضر ہے سیدہ نا تشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ منہا سمیت یا گئے راوی ہیں، دیگر جار جلیل القدر صحابہ کرام میں حضر ہے ابوہر رہی حضر ہے ابوسے یہ خدر رہی ہے مطرب اللہ میں حضر ہے ابوہر رہی حضر ہے ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ منہا ہیں۔ ابوہر رہی حضر ہے ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ منہا ہیں۔ ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ میں حضر ہے ابوہر رہی مضر ہے ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ میں اللہ ہیں۔ ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ ہیں۔ ابوسے یہ خدر رہی ہے میں اللہ ہیں۔ ابوسے یہ خدر رہی ہے اس اور حضر ہے میں اللہ بین عمر میں خدر رہی ہے اس اور حضر ہے میں اللہ بین عمر اللہ بین عمر اللہ بین اللہ ہیں۔

بَعَارَى شَرِيْفِ كَى مُدَكُورِه بِالاِثْمَامِ رَوْلِياتٍ مِيْنِ مِرْكُرُ كَابِاتِ جَوْمِيانِ كَأَنَّى بِوهِ اسْطِرِحَ بِ: نَهَدَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوُمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: إِذْكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَ اَيَّكُمُ مِثُلِيُ؟ إِنِّى آبِيْتُ يُطُعِمُنِي رَبِّيُ وَيَسُقِيُنِ، فَلَمَّا آبَوُا آنُ يَّنْتَهُوُا عَنِ الْوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوُمَّا ثُمَّ رَأُوا ٱلْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوُ تَأَخَّرَ لَوْدُتُكُمُ، كَالتَّنْكِيُل لَهُمْ حِيْنَ أَبُوا أَنْ يَّنْتَهُوُا ٣٣

اِس روایت میں 'آیٹ گئے میٹلیٹی '' (تم میں سے میری مثل کون ہے؟) کے الفاظ ہیں ، جبکہ دوسری روایات میں جوحضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوسعید خدری اور ام المونین حضرت سیدہ نیائشہ صدیقتہ ﷺ سے مروی ہیں۔ان میں درج الفاظ ہیں:

کسٹ کے ایک کی طرح انہیں '۔ انٹی کسٹ مثل کی مرد میں 'میں تم میں ہے کی ایک کی طرح انہیں '۔ انٹی کسٹ مثل کی مرد میں تہاری مثل نہیں ہوں'۔

انجمان والوں سے ہے۔ صحابہ کرام کی کورسول کریم علی ہے نے فرمایا مجھے تو میر ارب ایمان والوں سے ہے۔ تم اتی تکلیف اٹھاؤ جتنی تہمارے اندر طاقت ہے۔

مرات کو کھلا پلا ویتا ہے۔ تم اتی تکلیف اٹھاؤ جتنی تہمارے اندر طاقت ہے۔

مرد کی جلدا ص ۲۷۴ س ۲۷۴ (چھ روایا ہے) ۔ کا وارمی جلدا ص ۸ ( تین روایا ہے)،

مرتدی جلدا می ۱۷۹۴ (چھ روایا ہے)۔ کا اسٹن میدائی جلدا می ۲۷۸ ( تین روایا ہے)،

مرد کی جلد می ، ابوداؤ و جلد می ، منداخر جلدا می ۱۸۸ ( آسٹود روایا ہے)، جلدا می ۵۵ ، السٹن انگری اللہ بیہ قبی جلدا می ۲۷۸ ( تین روایا ہے)،

روایات)، موطا امام ما لک ص ۴۴۷ ( دوروایات)، مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۴۲۷، قرطبی جلدا جز ۴

ص ۲۲۰ (دو روایا ت)\_

سوال: کیا نور، بشر ہوسکتا ہے؟ اور جب نور، بشر بنتا ہےتو کیا اُس کی نورانیت ختم ہوجاتی ہے؟

جواب: تا درمطلق رب ذوالجلال جب جائے نور کا بشر بنا سکتا ہے۔ اگر انسان آلو کا تھی ، چفندر سے چینی بنا سکتا ہے تو خالقِ کا کنات کے لئے کچھ مشکل نہیں تفصیل ملاحظہ فرمائیں!

حضرت ابوہریرہ عظیمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیقی لوکوں کے درم<mark>یان جل</mark>وہ افر وزیتھے۔اتنے میں ایک شخص آیا اور یوچھنے لگا۔ (۱)۔ ایمان کے کہتے ہیں؟ (آپ علیفیہ) نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہتو اللہ (بہارک وتعالی ) اور اُس کے فرشتوں، اللہ تبارک وتعالی کے ملنے اور مرنے کے بعد أسمن يريقين ركھ، (٢)-أس نے يوچھا إسلام كيا ہے؟ (تو آب علي الله نے فرمایا) اسلام یہ ہے کہتو اللہ (تبارک وتعالی ) کی عبادت کرے اوراس کے ساتھ سمی کوشر یک ندگفبرائے اورنماز (پنجگانه) قائم کرے۔زکو ۃ کا فرض ادا کرے اور رمضان المبارک کے روز ہے رکھے، (۳)۔ پھر سائل نے یو جھا اِحبان کیا ہے؟ تو آپ (ﷺ ) نے فرمایا: احسان میرے کہ تو اللہ (تبارک وتعالیٰ ) کی عبادت ایسے کر جیسے تو اُس کو دکھے رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ جان لے کہوہ تھے دکھے رہا ے، (۴) ۔ پھر سائل نے بوجھا قیا مت کب آئے گی؟ تو آپ علی نے نرمایا: جس سے بوچورہ ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبر دار نہیں۔ (۵)۔سائل نے عرض کیا پھر کچھنٹا نیاں ہی بتا دیں تو آپ ﷺ نے فر مایا: میں تجھے اُس کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔

(۱)۔ جب لونڈی اپنے ما کک کوجتم وسے گی۔ (۲)۔ کالے اونٹ چرانے والے (بڑے امیر بن جائیں گے اور بڑی بڑی ممارتوں کے مالک ہوں گے۔ پھر وہ شخص پیٹے موڑ کر چلا گیا۔ آپ (علیہ ) نے فرمایا: اِس (جانے والے) کو (میرے یاس بلاکر) لاؤ (لوگ گئے) تو وہاں کسی کونہ دیکھا تو آپ علی کے نے فرمایا: یہ (حضرت) جرائیل (الکیلا) سے ۔لوگوں کو اُن کا دین سکھانے آئے سے ۔امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا رسول کریم علی ہے اُن اِن اِنوں کو دین کہہ کر ایمان میں شامل فرما دیا ہے۔ (تیسیر الباری جلداص ۴۵)۔ ۲سی مسلم میں حضرت ابوہریہ و رفی ہے) کے علاوہ میہ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عمر بن خطاب میں ہے بھی سے بھی سے بھی سے بھی دکر سے بیان کرتے ہیں سیجے مسلم والی حدیث شریف میں جے کا بھی ذکر

جھ میں ہے ہیں ہوتے ہیں۔ استطاعت ہو مج کرئے'۔ ہے کہ بیابھی اسلام ہے''تو جوصاحبِ استطاعت ہو'ج کرئے'۔

مجیح مسلم، <del>سنن ابن</del> ماجه، الترغیب و التر هیب، سنن ابوداوُد، جامع ترمذی اورمشکوۃ میں ہے،وہ آدمی جو آیا تھا اُس کا لباس اورصورت ایس تھی یعنی شلدینا بِيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيُدُ سَوَادِ الشَّعُرِ لَا يُرِٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعُوفُهُ مِنَّا اَحَدٌ ثَالَى مِينَ إِن اَحْسَنَ النَّاسَ وَجُهًا وَالطَّيِّبَ النَّاسِ ريُحًا كَانَ ثِيَابُهُ لَمُ يَمَسَّهَا ذَنَس مِجْعَ الروائد مِين بِ: حَسَّنَ الْوَجُهِ، طَيَّبِ الدِّيْحِ فِي النَّوبِ اورمنداح مِين: حَسَّنَ الْوَجُهِ حَسُّنَ الشُّعُو ثِيَابُ بِيَاضَ \_ وليعن وه آنے والا مخص إذُ طَلَعَ عَلَيْنَا جب بم يرخمودار مواأس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت خوبصورت اور کالے سیاہ تھے، چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، اُس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، اُس کے کیڑوں سے خوشبو آرہی تھی، اُس کے کپڑوں پرمیل نہ تھی، آٹا رسفر ظاہر نہ ہوتے تھے اور صحابہ کرام (ﷺ) میں ہے کوئی بھی ان کو نہ پہچانتا تھا۔ جب وہ مخض، وہ آ دمی، وہ بشر چلا گیا تو صحیح مسلم والی روایت میں ہے کہ رسول کریم عظیمتھ نے فرمایا: ''اے عمر (ﷺ) اتدرى من السائل (توجانتا بي يوجيفوالاكون تفا؟) (حضرت عمر في الله فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا (اللہ تبارک وتعالی) اور اُس کا رسول (ﷺ) خوب جانتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ، وہ (حضرت)جرائیل(اللیلا) تھے۔

٣ سير بخاري جلدا ص ١١، جلد ١٣ ص ٢٠٠٤، مسلم جلدا ص ٢٩ مجيح ا بن خزير يه جلد ١٣ ص ٥ (كتاب الز كاة ) \_

تم کوتمہارا دین سکھانے آئے تھے'۔ سے

سنن نبائی میں حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اِذَا اَقْبَ لَ رَجُ لَّ اَحْسَ نَ النَّاسَ وَجُهًا وَ الطَّيِّبَ النَّاسِ رِيْحًا كَانَ ثِيَابُهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسَ ٣٨

و ایک آدی آیا جیس کا چرہ سب لوکوں سے خوبصورت تھا اور جس کے

بدن کی خوشبو سب بہتر تھی اوراً س کے کپڑوں پر ذراسا بھی میل نہ تھا''۔

حضرت عمر رہ ہے ہو چھاتم جانتے ہو وہ پخض کون تھا؟ عرض کیا: اللہ تبارک وتعالی اورائس کا رسول میں ہے۔ نوب جانتے ہیں۔تو آپ میں میں نے فر مایا: وہ حضرت جبرائیل امین الفیلی تھے۔ ا

سوال: ﴿ جب حضرت جبرائیل امین الفیلا بشری شکل میں آتے متھے تو کیا وہ نور نہیں ہوتے تھے؟

جواب: نوربھی ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے پچھ مشکل نہیں کہ نور کو بشری لباد ہے میں بھیج دے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ قادرِ مطلق ہے جو جا ہے بنا سکتا ہے۔

يَسا ٱكُسرَمَ الْخَلْقِ مَسالِسىُ مَنُ ٱلُوذُبِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحُسادِثِ الْعَمَمِ

فَانَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَالَمِ

سے مسلم جلدا ص ۲۹۷، ابن ماجیص کے، مشکوۃ صاا، تر ندی جلدا ص ۸۸، ابودا وُ وجلدا ص ۲۹۷، مجمع الزوائد جلدا ص ۴۹\_ ۳۹\_ سط نسائی جلدا ص ۲۶۵، مصنف ابن ابی شیبه جلد ۸ ص ۲۶۵ (مختصراً آخری حصه) \_